# 

حنرية تولانا محذ لويشف لدهيبالوى تنهيي



حضرت دم علیه السلام کا تذکره
انسان پرگزرنے والے ادوار
دوضه اقدی پر حاضری
شب برات ۔۔۔ ایک حقیقی جائزه
مبروشکر
مبر ین تاجر کی علامت
بہترین تاجر کی علامت
فوف خلا اور فکرآخرت
قبر کی تیاری ضروری ہے
قبر کی تیاری ضروری ہے
مقام بندگی اور دعاء کی حقیقت



محنبةله هيانوي



# اصلامی مواعظ فیلددی



شيابيلم صريح لانام تحديوسف كم هيانوي

مَنْ عَبْدُ لِلْهُنَافِي فَيْ

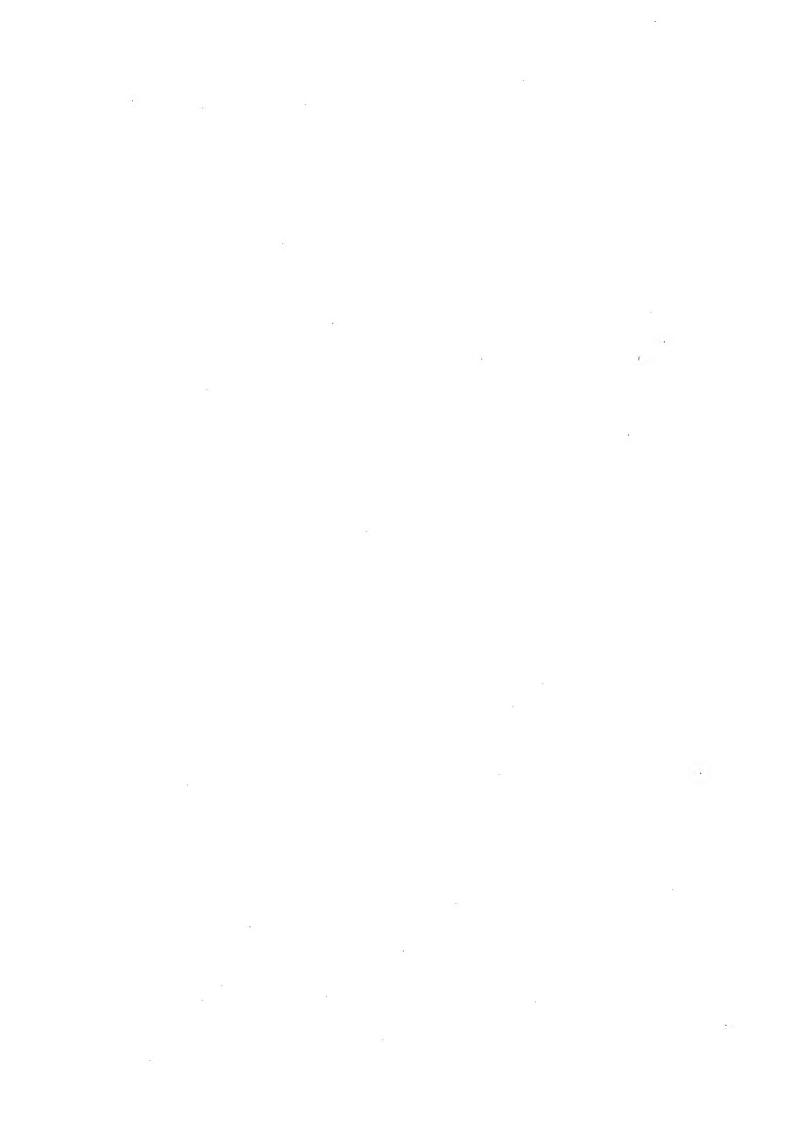

#### المُلِي المُلاثِ

#### جمله حقوق محفوظ ہیں

اشاعت اول: عمبر ۱۰۰۱ء تعداد: گیارہ سو کمپوزنگ: صدیقی کمپوزرز، کراچی ۔ فون: 450-450-450 ناشر: مکتبہ لدھیانوی اشر: مکتبہ لدھیانوی علامہ بنوری ٹاؤن، کراچی علامہ بنوری ٹاؤن، کراچی برائے دابطہ: جامع معجد باب الرحمت پرانی نمائش، ایم اے جناح روڈ ۔ کراچی فون: 7780337

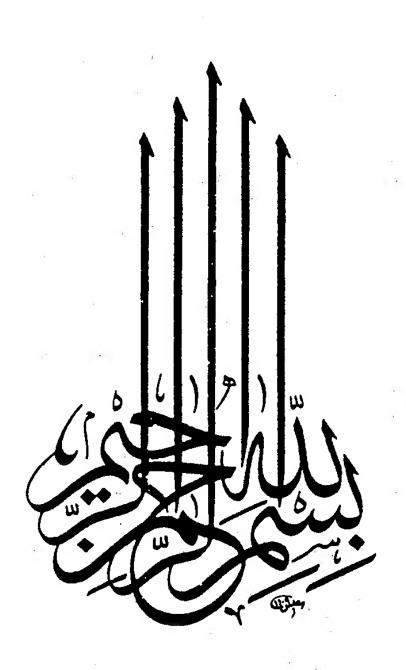

3/

•

# شهيد اسلام كيسك لا تبريري كا قيام:

ہم اپنے قارئین کو ایک خوشخبری سانا ضروری سمجھتے ہیں کہ بحداللہ شہید اسلام کیسٹ لائبریری کا قیام عمل میں آگیا ہے، لہذا جو حضرات، حضرت شہید کے مواعظ، تفییر، حدیث اور خطبات جمعہ کی کیسٹ حاصل کرنا چاہیں وہ مکتبہ لدھیانوی سے رجوع کریں۔ ای طرح جن حضرات کے پاس حضرت شہید مواعظ ہوں وہ ہمیں اس کی ایک نقل بھیج کر امت کو حضرت شہید کے علوم و فیوض سے مستفید ہونے کا موقع فراہم کریں۔

# پیش لفظ

### بسم الأثم الرحس الرحيح الحسراللم ومرلاح بحلي بجياءه النزيق الصطفي!

حضرت مولانا محمد یوسف لدهیانوی شهید کواللہ تعالی نے کن کن صفات و
کمالات سے نوازا تھا، ظاہری طور پراس کا کوئی احاطہ اور احصا کرنا چاہے تو ممکن ہے
کہ شاید وہ اپنے مقصد میں کامیاب ہوجائے، لیکن اللہ تعالی نے آپ کو جو باطنی
کمالات عطا فرمائے تھے ان کا ہم ایسے کم فہموں کے لئے احصا کو کیا ادراک بھی
مشکل ہے۔

آپ نے اپی چندروزہ زندگی میں جس قدراپی صلاحیتوں اور کمالات کا لوہا منوایا اس کے اپنے اور پرائے سب ہی معترف ہیں۔تصنیف و تالیف کا میدان ہو یا وعظ و بیان کی مجلس، درس و تدریس کی مند ہو یا بحث و مناظرہ کی نشست، اصلاح و ارشاد کا عنوان ہو یا سلوک و احسان کی لائن، آپ ہر جگہ سیادت و قیادت کرتے ہوئے نظر آتے ہیں۔

آب ؓ نے تعنیفی میدان میں دفاع اسلام کی جومبارک سعی فرمائی ہے وہ کسی سے دھکی چھپی نہیں ہے۔

پیش نظر کتاب آپ کے ان شاہ کار مواعظ کا مجموعہ ہے جو آپ نے اصلاح

امت کے جذبے، خوف وخشیت الہی میں ڈوب کر ارشاد فرمائے ہیں۔ خطبات کیا ہیں؟ اس کا سیح اندازہ تو قاری ہی لگا سکتا ہے، مگر اتنی بات ضرور ہے جوانہیں پڑھے گا پڑھتا جائے گا، اور اس کے ایک ایک حرف میں اس کو اپنے اعمال کی تصویر نظر آئے گی۔

بیاصلاحی مواعظ کی جلد دوم ہے، اس کی جلد اول آج سے دوسال قبل شائع ہوکرعوام وخواص اور حلقہ الل علم سے داد تحسین حاصل کر چکی ہے، جب کہ اس کی مزید جلدوں کی ترتیب پر کام جاری ہے۔

اس کتاب کی تیاری میں جن حفرات نے کسی بھی درجہ میں تعاون کیا ہے وہ قابل تشکر ہیں، خصوصاً برادر عزیز مولانا محراع باز صاحب جنہوں نے ان مواعظ کی نقل، تیاری، تخر تنج اور پروف پڑھنے میں محنت کی۔ اسی طرح جناب مولانا محمد طیب لدھیانوی، تخر تنج اور پروف بڑھن لدھیانوی، بھائی محمد اجمل، عبداللہ ملک، حاجی لدھیانوی، محمد عتیق الرحمٰن لدھیانوی، بھائی محمد اجمل، عبداللہ ملک، حاجی عبداللطیف اور کمپوزر بھائی عامر صدیقی شکریہ کے مستحق ہیں جنہوں نے خلوص و اخلاص سے اپنی خدمات پیش کیں۔

سعید احمد جلال بوری ۲/۵/۲۲/۱۵

.

# فهرست مقالات

|     | 10          | 14 |   | حضرت آدم عليه السلام كالتذكره    |
|-----|-------------|----|---|----------------------------------|
|     | ام          |    |   | انسان برگزرنے والے ادوار         |
| į¥ι | ۵۲          |    | , | رسول الله عليسة كي تضيحت         |
|     | 44          |    | 4 | روض اقدس پر حاضری کے آ داب       |
|     | 91          |    |   | جنت میں معیت نبوی                |
|     | ITI         |    |   | زندہ اور فوت شدہ بزرگوں کے حقوق  |
|     | ira         |    |   | قرآن کریم کے حقوق                |
|     | ١٣٩         |    |   | قرآن كريم اور شفاعت رسول عليسة   |
|     | 142         |    | 1 | علماً کے فرائض                   |
|     | IAI         |    |   | طلباً اورعلماً کے لئے لائحہ عمل! |
|     | 1/4         |    | • | سب سے بڑا عبادت گزار             |
|     | <b>7.</b> M | 70 |   | خود کو دین کامختاج سمجھنا        |
|     |             |    |   |                                  |

÷.

•

4

| riz         | شب برأتتحقیقی جائزه         |
|-------------|-----------------------------|
| <b>rr</b> 2 | صبر وشكر                    |
| 121         | زبان کی حفاظت               |
| <b>191</b>  | بہترین تا جر کی علامت       |
| <b>1</b> 11 | گھاٹے کے بیو پاری           |
|             | ملاقات اللي كاشوق           |
| mrm         | خوف خدا اورفكر آخرت         |
| <b>r</b> 02 | قبر کی تیاری ضروری ہے       |
| 121         | مقام بندگی اور دعا کی حقیقت |
|             |                             |

•

# اا تفصیلی فهرست آ

| ra         | حضرت آ دم عليه السلام كا تذكره                        |
|------------|-------------------------------------------------------|
| ۲۸         | حضرت آدم علیہ السلام کا سب سے پہلا کلام               |
| <b>19</b>  | حضرت آ دم علیه السلام کی شکایت                        |
| <b>M</b> • | سب سے پہلے سلام حضرت آ دم علیہ السلام نے کہا          |
| ٣٣         | سلام کے جواب کا مسنون طریقہ                           |
| ٣٣         | حضرت آ دم عليه السلام كاقد                            |
| ۳۲         | حضرت حوالا حضرت آدم علیہ السلام کی کیلی سے پیدا ہوئیں |
| <b>r</b> ∠ | حضرت آ دم علیه السلام کا نادم ہونا                    |
| ۳۸         | بیت الله کی بہلی تغمیر                                |
|            |                                                       |
| ۳۱         | انسان پرگزرنے والے ادوار                              |
| ሌሌ         | جار ماہ گزرنے کے بعد حمل گرانا جائز نہیں              |
| ra         | جار ماہ گزرنے کے بعدرزق لکھ دیاجا تا ہے               |
| <u>۳۷</u>  | انسانی زندگی کا پہلا دور                              |
| ۳۸         | انسانی زندگی کا دوسرا دور                             |
| ۵•~        | انسانی زندگی کا تیسرا دور                             |
| ۵۱         |                                                       |
| ωι         | انسانی زندگی کا چوتھا دور                             |

| ۵۳         | امت مسلمہ کی عمر ساٹھ، ستر سال کے درمیان       |
|------------|------------------------------------------------|
| ۲۵         | قبری زندگی                                     |
| ۵۸         | نو جوان کا قصہ                                 |
| ۵۹         | برزخی زندگی                                    |
| ٧٠         | مسلمان کا قاتل جہنمی                           |
| 47         | مسلمان کے قاتل کو قبر نے باہر بھینک دیا        |
| 42         | قبرآ خرت کی منزلوں میں ہے پہلی منزل            |
|            |                                                |
| ar         | رسول الله عليسة كي نصيحت                       |
| ٧٧         | ناموس رسول کے لئے جان کی قربانی سستا سودا ہے   |
| ۸۲         | حضور عليصة كي حضرت معاذ رضي الله عنه كو وصيتين |
| ۱2         | تین باتوں کی نصیحت                             |
| ۷۳         | حضرت امام ابوحنيفه رحمه اللدكي ايك شخص كونفيحت |
| 48         | داڑھی منڈے سے حضور علیات کی نفرت               |
| <b>∠</b> ۵ | حضور علی دارهی منڈے کے سلام کا جواب نہیں دیتے  |
|            |                                                |
| 44         | روضۂ اقدس پر حاضری کے آ داب                    |
| ۸٠         | طلب شفاعت کا سفر                               |
| ۸٠         | مدینه منوره کے آداب                            |
| ΛI         | امام ابوحنيفه رحمه الله كاادب                  |
| ۸۲         | حضرت رائے بوریؓ کا واقعہ                       |
|            |                                                |

.

| ۸۵        | مدینه اور اہلی مدینه کا ادب                            |
|-----------|--------------------------------------------------------|
| ۸۵        | صلوة وسلام كا ادب                                      |
| ٠٢٨       | دوسرول کی جانب سے سلام کا طریقه                        |
| ۲A        | بارگاه رسالت کا ادب                                    |
| 14        | داڑھی منڈوں کے سلام کا جواب                            |
| <b>19</b> | ابرانی قاصدوں کا قصہ                                   |
| 9+        | ميرامعمول                                              |
| 91        | ایک بزرگ کا درود کامعمول                               |
|           |                                                        |
| 92        | جنت میں معیت نبوی علیصلہ اور جنت کے مناظر              |
| 9∠        | ہاری محبت کا محور<br>ماری محبت کا محور                 |
| 91        | داڑھی منڈوانے والے کو حضور علیہ سلام کا جواب نہیں دیتے |
| 99        | ایک اسرائیلی زامد کا قصه                               |
| 1+14      | جنت ومغفرت الله کے فضل و کرم ہے                        |
| 1+0       | قابل مبارک                                             |
| 1+0       | روضة اطهر ہے آذان کی آواز                              |
| 1+4       | · جنت کا بازار                                         |
| 1+∠       | جنت میں جمعه کا خطاب                                   |
| 1+4       | جنت کی روشنی                                           |
| 11+       | اہل جنت کا اعزاز                                       |
| 111       | جنت کے درجات                                           |

•

| 1111 | دنیا محنت کی جگہ ہے             |
|------|---------------------------------|
| III  | عذاب قبركا ايك واقعه            |
| 114  | عذاب قبر کی مثال                |
| fΙΛ  | عورتوں کی اللہ سے ملاقات        |
|      | 4                               |
| 111  | زندہ اور فوت شدہ بزرگوں کے حقوق |
| Iro  | روزه کی حفاظت                   |
| FILE | جامع نفيحت                      |
| 124  | انسانی اعضا کزبان کی بارگاہ میں |
| 11/2 | بچول کی تربیت                   |
| 119  | مالی ایصال ثواب                 |
| 119  | حضرت آ دم علیه السلام کی شکایت  |
| 114  | الله كاكرم                      |
| 1111 | ا کابر کے معمولات               |
|      |                                 |
| 120  | قرآن کریم کے حقوق               |
| 12   | تجلیات الٰہی کا مرکز            |
| IMA  | قرآن کریم کی عظمت               |
| ITA  | قرآن کریم کے حقوق               |
| 1179 | پېلاحق<br>پېلاحق                |
| 179  | تخت سلیمانی ہے بہتر             |
|      |                                 |

| 100   | دوسراحق                                     |
|-------|---------------------------------------------|
| 4411  | نی وی اور اخبارات کی نحوست                  |
| اما   | ېړيشانيون كاسبب                             |
| البلد | بدی کا غلبہ                                 |
| ۱۳۵   | تلاوت کی برکات                              |
| ira   | تيراحق                                      |
|       |                                             |
| 1179  | قرآن كريم اور شفاعت رسول عليسك              |
| 101   | مباحثه شاه جهال بورمیس اسلام کی عظمت        |
| 101   | بائبل میں پانچ لا کھ غلطیاں                 |
| 100   | حضرت جبرئیل ہر رمضان میں قرِ آن کا دور کرتے |
| 104   | ستر ہزار آدمی بغیر حساب جنت میں جائیں گے    |
| 14+   | تمام انبیائے کرام شفاعت سے انکار کردیں گے   |
| 141   | شفاعت نبوی علیقیه                           |
| 141   | قرآن پاک شفاعت کرے گا                       |
| 1414  | ایک مخص کی حضرت عزرائیل علیہ السلام ہے دوئی |
| IAL   | قرآن سے بڑھ کر کوئی نعمت نہیں               |
| arı   | شبیجات فاطمی کی برکات                       |
|       | 9                                           |
| 142   | علماً کے فرائض                              |
| 1∠+   | ذاتی اصلاح                                  |

| 14.  | امت کی اصلاح                                             |
|------|----------------------------------------------------------|
| 14.  | آ قائے دو عالم کی ریس نہیں<br>- قائے دو عالم کی ریس نہیں |
| 141  | کرنے کا کام                                              |
| 121  | ماری کوتا ہیاں                                           |
| 121  | علما کے اختلافات                                         |
| 121  | تنظیم کی ضرورت                                           |
| 120  | جیش اسامه کی روانگی                                      |
| 141  | تم اسلامی تہذیب کے نمائندے ہو                            |
| 149  | ہارے اکابر کامعمول                                       |
|      | <u>ا</u><br>طلباً اور علماً کے لئے لائحۂ مل!             |
| 1/1  | عب اور مها سے سے لاقہ ن                                  |
| IAM  | ہمیں م <b>عان</b> کردو                                   |
| ۱۸۳  | اصلاحی تعلق کی ضرورت                                     |
| ۱۸۵  | غلطمسئلے نہ بتاؤ                                         |
| PAL  | اصلاح نيت                                                |
| 114  | وعاً                                                     |
|      |                                                          |
| 1/19 | سب سے بڑا عبادت گزار                                     |
| 197  | محربات کونزک کرنا سب سے بروی عبادت ہے                    |

| 1917        | بارگاه الٰهی میں پیشی                  |
|-------------|----------------------------------------|
| 197         | ول کی ونیا بدل جائے                    |
| 194         | غنا كانسخه                             |
| <b>***</b>  | ما لک بن دینار کا قصه                  |
| <b>r</b> +1 | مؤمن بننے كانسخه                       |
|             |                                        |
|             | IP                                     |
|             | خود کو دین کامخیاج سمجھنا              |
| r+ r=       |                                        |
| r+0         | عابد وشاكراورمؤمن بننے كانسخه          |
| T+L         | ہارے بیانوں میں اثر کیوں نہیں          |
| r.L         | مولوی کی تقریر کی غرض                  |
| r•A         | سامعین کی غرض                          |
| r•A         | میاں صاحب کا قصہ                       |
| r•9         | پیران پیراورامام جوزیؓ کے وعظ کے اثرات |
| r+9         | اپنے کومختاج سمجھو                     |
| <b>11</b> • | بدعمل عالم کا وعظ بے نور ہوتا ہے       |
| <b>11</b> + | یہ دیکھو پیغام کس کا ہے                |
| rir         | پانچ باتیں                             |
| rir         | حرام اشیاً ہے بچنا                     |
| rim         | تقذر پرشا کردہنا                       |

| rim         | دوسروں کے لئے وہی پیند کرو جواپنے لئے کرتے ہو |
|-------------|-----------------------------------------------|
| 710         | پردوسی سے حسن سلوک                            |
| riy         | زیاده نه منسا کرو                             |
|             |                                               |
| rı∠         | شب برأت متحقيق جائزه                          |
| 719         | بهای حدیث<br>پهلی حدیث                        |
| <b>77</b> 1 | دوسری حدیث                                    |
| rrr         | تيسري حديث                                    |
| 222         | چوتھی حدیث                                    |
| ۲۲۳         | يانچويں مديث                                  |
| 777         | اس شب میں فیصلوں کا نازل ہونا                 |
| 112         | اعمال کا چڑھنا اور ارزاق کا نازل ہونا         |
| ۲۲۸         | رزق ہے کیا مراد ہے؟                           |
| ۲۲۸         | حق تعالیٰ کا نزول                             |
| 229         | صیام و قیام کا حکم                            |
| <b>779</b>  | کن لوگوں کی بخشش نہیں ہوتی                    |
| 779         | گناه صغیره اور کبیره کی تعریف                 |
| 271         | بدعت کی تعریف •                               |
| ۲۳۱         | برعت کی دونشمیں                               |
| ۲۳۱         | بدعتی کوتو به کی تو فیق نہیں ہوتی             |

| rrr         | قبروں پر پھول چڑھانا بدعت ہے                |
|-------------|---------------------------------------------|
| rmy,        | سائنسی ایجادات بدعت نہیں                    |
| TT2         | بدعت بری بلا                                |
| rr2         | كينه ركھنے والا                             |
| rpa         | قاتل کی بخشش نہیں ہوتی                      |
| rm          | شب برأت کی بدعات، آتش بازی                  |
| ۲۳۲         | ایک مسلمان کو ہندوؤں کے ساتھ مشابہت پر عذاب |
| rrr         | حلوه شريف                                   |
| rrr         | چراغاں کرنا                                 |
|             |                                             |
| <b>۲</b> ۳2 | <u>صبروشکر</u>                              |
| rr9         | شکر کی تین اقسام                            |
| rr9         | زبان کاشکر                                  |
| rar         | ایک د ہریہ کا واقعہ                         |
| rar         | اسباب کے بجائے مسبب کی طرف نظر ہو           |
| raa         | واسطه تنعت لائق قدر ہے                      |
| raa         | میرے حج کا قصہ                              |
| 102         | کھانا کھانے کے آواب                         |
| ran         | بسم اللّٰدے فوائد                           |
| 109         | شكركا بيبلا درجبه                           |
| 109         | شکر کا دوسرا درجه                           |
|             |                                             |

| 109           | شكركا تيسرا درجه                            |
|---------------|---------------------------------------------|
| 777           | احبان بالائے احبان                          |
| 242           | ناموافق حالات کی حکمت                       |
| 240           | حضرت امسليم رضى الله عنها كالمجيب واقعه     |
| 742           | حضور علی کی وعاکی برکت                      |
| 14.           | ایمان کے دوبازو                             |
|               | 10                                          |
| <b>1</b> ∠1   | زبان کی حفاظت                               |
| 121           | زبان بهت برسی نعمت                          |
| 12 M          | حچوٹے ہے مل سے نجات آخرت                    |
| 124           | مختصر سي نصيحت                              |
| 122           | دو دهاری تلوار                              |
| 12 A          | حضرت معاذبن جبل کو آنخضرت علیقی کی تصبحتیں  |
| ۲۸•           | كراماً كاتبين كي مثال                       |
| 1/1           | انسان کی موت کے وقت کراماً کاتبین کے تأثرات |
| <b>1</b> /\   | زبان کا دائره                               |
| 171           | زبان کے گناہ                                |
| <b>1</b> 1/11 | انسان کی حرمت                               |
| 1110          | غیبت کی برائی                               |
| ۲۸۸           | جابر جعفی کے کذبات                          |
| <b>r</b> 19   | مسی کو عار دلا نا                           |
|               |                                             |

#### بہترین تاجر کی علامات 191 دنیا میشی اور سرسبز ہے 791 خوش قسمت و برقسمت غصه آگ کا شعله 490 بہترین تاجر 491 عام لوگوں کی نفسیات 794 بی اسرائیل کے مال دار کا قصہ 797 زندگی کا پیته نہیں 194 ٹال مٹول ظلم ہے 799 بدترين تاجر عہد شکنی کی سزا 1-1 حاکم سے براکوئی غدارنہیں ہارے حکمرانوں کی غداریاں M. M بزا اور حجوثا غدار T+0 افضل ترين جہاد M+4 دنیا کی عمر **M+**A اے گھاٹے کے بیو پاری 111 گھا نے کا سودا 4

| ria                |                     | وقت کی مثال                         |
|--------------------|---------------------|-------------------------------------|
| ۳۱۲                |                     | گھاٹے کا کاروبار                    |
| MA                 |                     | صحت                                 |
| MIA                |                     | فراغت                               |
| mr+                | _                   | ۔<br>صحت نہیں ، علاج مطلوب          |
| <b>77</b> 1        | •                   | _                                   |
|                    | ·                   | ا یک کوتا ہی                        |
|                    |                     |                                     |
| mrm                | ملاقات الهي كاشوق   |                                     |
| ٣٢٨                |                     | ملاقات الهي كا اشتياق               |
| 44.                |                     | حضرت شبلی کا قصہ                    |
| بهاسانه            |                     | تشريف من من تصنه<br>فقرافضل ما غنا؟ |
|                    |                     | غنا کی فضیلت کے دلائل               |
| rry                |                     | فقری فضیلت کے دلاکل                 |
| mm2                |                     | رن می <i>ت دون</i><br>قول فیصل      |
| rr9                |                     | فقر کے فوائد                        |
| غ <sup>م</sup> اسة | 4                   | صحت نہیں علاج مقصود <u>ن</u>        |
|                    | (19)                | - •                                 |
| 444                | خوف خدا اورفكر آخرت |                                     |
| mmA                |                     | بارگاه الہی میں                     |
| ma.A               |                     | حيار سوال                           |
|                    | •                   | *                                   |

| <b>mr</b> 2 - | انعامات کے پارے میں سوال               |
|---------------|----------------------------------------|
| rra           | آ نکھ کھل گئی                          |
| mma           | عبرت حاہئے                             |
| ro.           | مرنے کا یقین نہیں<br>مرنے کا یقین نہیں |
| rai           | کیا قضاً نمازوں کی فکر کی              |
| rar           | ہماری مدہوثی                           |
| rar           | دنیا والوں کی قشمیں                    |
| ror           | غفلت نہیں بیداری جاہئے                 |
| ror           | قبر کا مراتبہ                          |
| (F)           | )                                      |
| لی تیاری      | <u>قبر ک</u>                           |
| r09           | مسجد کے حقوق                           |
| m4+           | قبركى ہولنا كيوں كا استحضار            |
| ٣٦١           | برزخ کے ہولناک مناظر                   |
| mym           | قبرمیں تین سوال                        |
| "4"           | پېلاسوال                               |
| <b>740</b>    | دوسرا سوال                             |
| <b>740</b>    | تنيسرا سوال                            |
| ۳۲۲           | مقام ناز                               |
| <b>M4</b> 2   | دوقتم کے آدمی                          |
| ۳۹۸           | احساس ندامت کی برکت                    |

# 

| <b>7</b> 21  | مقام بندگی اور دعا کی حقیقت    |
|--------------|--------------------------------|
| 721          | خاص بات                        |
| <b>720</b>   | بندهٔ مؤمن کی شان              |
| <b>727</b>   | عبديت كالأظهار                 |
| <b>7</b> 22  | پیران پیر کی تواضع             |
| <b>T</b>     | اللہ کے ہاں بڑا بننے کا گر     |
| r29          | دعاسب کی قبول ہوتی ہے          |
| ۳۸•          | جنید بغداد <sup>ی</sup> کا ذوق |
| <b>PAI</b>   | ایک نکته                       |
| ٣٨٣          | ابدال بننے کانسخہ              |
| <b>7</b> 10  | رمضان اور قرآن                 |
| <b>7</b> 10  | رمضان اور درود                 |
| <b>7</b> 1/4 | ایک بزرگ کا مکاشفه             |
| ۳۸۸          | معتکفین کے لئے خصوصی مدایت     |

حضرت آ وم

حفرت آدم علیہ الصلوٰۃ والسلام نے شکایت
کی کہ میری اولاد نے مجھے بھلا دیا کہ دوسروں کا تو وہ
تذکرہ کرتے ہیں، لیکن میرا تذکرہ نہیں کرتے،
اورآپ نے بھی حضرت آدم علی نبینا وعلیہ الصلوٰۃ
والسلام کا تذکرہ کم ہی سنا ہوگا،

# بعم الله الرحس الرحميم المصد الله ومرادع بعلى مجاده اللزي الصطفى، الما بعد!

حضرت آدم علیہ الصلوٰۃ و السلام ہمارے جد امجد ہیں، اب کچھ لوگ کہتے ہیں کہ ہمارے ' جد امجد بندر ہوں گے، بھائی ہمارے تو جد ہیں کہ ہمارے ' جد امجد بندر ہوں گے، بھائی ہمارے تو جد امجد حضرت آدم علیہ الصلوٰۃ السلام ہیں، اور حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق کے بارے میں ارشاد الہی ہے:

"خَلَقَهُ مِنْ تُرَابِ ثُمَّ قَالَ لَهُ كُنْ فَيَكُونْ." (آل عمران: ٥٩)
ليمن الله تعالى نے ان كومٹى سے بنايا اور پھران سے فرمايا ہوجا، پس وہ

ہوگئے!

اب آنخضرت علی شری اسکی تشریح بوں فرمائی کہ اللہ تعالی نے کل روئے زمین کا خلاصہ لیا اور زمین کے خلاصے سے حضرت آدم وعلی نبینا علیہ الصلوة والسلام کا

قالب بنایا، پہلے گارا گوندھا اور گارا گوندھنے کے بعد وہ اتنا سڑگیا کہ اس گارے سے بدبو آنے لگی، چنانچہ قرآن کریم میں ہے: "مِنْ حَمَاً مَّسُنُونِ." (سڑے ہوئے کا ارشادگرامی ہے: گارے سے) اور شیح مسلم میں آنخ ضرت علیہ کا ارشادگرامی ہے:

"قَالَ لَمَّا صَوَّرَ اللَّهُ آدَمَ فِى الْجَنَّةِ تَرَكَهُ مَاشَاءَ اللَّهُ أَنْ يَتُرُكَهُ مَاشَاءَ اللَّهُ أَنْ يَتُرُكَهُ فَجَعَلَ اِبْلِيْسُ يَطِيُفُ بِهِ يَنْظُرُ مَا هُوَ فَلَمَّا رَاهُ أَجُوَفَ عَرَفَ أَنَّهُ خُلِقَ خَلُقًا لَا يَتَمَالَكُ."
رَاهُ أَجُوَفَ عَرَفَ أَنَّهُ خُلِقَ خَلُقًا لَا يَتَمَالَكُ."

(مسلم ج:۲ ص:۳۲۷)

یعنی اس کے بعد اللہ تعالی نے حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام کا قالب بنایا،
اور قالب خشک ہوتا رہا، یہاں تک کہ اس سے کھن کھن کی آواز آنے لگی، ابلیس لعین حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام کے قالب کے اردگرد چکر لگاتا تھا اور جگہ جگہ سے تھونک بجاکر دیکھتا تھا، جب پیٹ پر بجاکر کے دیکھتا تو اندر سے خلا معلوم ہوتا، کہنے لگا کہ اس کے پیٹ میں خلا ہے، اس کو گمراہ کرنا آسان ہوگا، نعوذ باللہ! اس کے بعد حق تعالیٰ شانہ نے اس میں روح پھونگی۔ جیسا کہ فرمایا: "وَ نَفَخَ فِیْهِ مِنْ دُوْجِه."
تعالیٰ شانہ نے اس میں روح پھونگی۔ جیسا کہ فرمایا: "وَ نَفَخَ فِیْهِ مِنْ دُوْجِه."

### حضرت آدم عليه السلام كاسب عديهلا كلام:

تو حضرت آدم علیہ الصلوٰۃ والسلام کو چھینک آئی، اور انہوں نے کہا الحمدللہ!
سب سے پہلا کلام جو ہمارے جدامجد کے منہ سے نکلا، وہ الحمدللہ ہے، جیسا کہ حدیث
پاک میں ہے:

"قَالَ لَمَّا خَلَقَ اللَّهُ ادَمَ وَنَفَخَ فِيهِ الرُّوحَ عَطَسَ

فَقَالَ الْحَمْدُ لِلَّهِ." (مَثَلُوة ص:٠٠٠)

ترجمه: "جب الله تعالى نے حضرت آدم على نبینا وعلیه الصلوة والسلام کو پیدا فرمایا اور ان میں روح پھونک دی تو حضرت آدم علی نبینا وعلیه الصلوة والسلام کو چھینک آئی تو انہوں نے کہا: الحمد للد'

اورآپ کومعلوم ہوگیا ہوگا کہ جب بھی آدمی کو چھینک آئے، تو کے الحمدللہ!

آخضرت علی خدمت میں ایک آدمی چھینک لے رہا تھا، آخضرت میں ایک آدمی چھینک لے رہا تھا، آخضرت علی خدمت میں ایک آدمی چھینک مؤکوم ." (مشکوة علیہ درہے تھے، تین دفعہ کہا تو فرمایا: "اکر مجل مَزْ کُوم ." (مشکوة ص:۵) چھوڑ دو، اسے زکام ہورہا ہے، چھینکیں دیتے جارہا ہے۔

ایک مسئلہ بتادوں، کوئی آدمی چھینک لینے کے بعد 'الحمد لللہ' کہاوانے کا جواب میں ' رحمک اللہ' کہوانے کا جواب میں ' رحمک اللہ' کہوانے کا مستحق نہیں، اسلئے بعض اکابر کو میں نے دیکھا کہ وہ او نچی آواز سے ' الحمدللہ' نہیں کہتے تھے، جولوگوں کو سنائی دے، اس لئے کہا گر چھینک لینے کے بعد چھینک لینے واللہ ' الحمدللہ' او نچی آواز سے کہے تو لوگوں کے ذمے ' رحمک اللہ' کہنا واجب ہوجاتا ہے، تو اس لئے بعض اکابر ' الحمدللہ' او نچی آواز سے نہیں کہتے تھے تا کہ لوگوں کو ' رحمک اللہ' نہ کہنا پڑے اور یہ قرض ان کے ذمے نہ ہو، وہ ' الحمدللہ' آہستہ کہتے ہیں۔ تو الحمدللہ' نہ کہنا پڑے اور یہ قرض ان کے ذمے نہ ہو، وہ ' الحمدللہ' آہستہ کہتے ہیں۔ تو الحمدللہ' اور یہ قرض ان کے ذمے نہ ہو، وہ ' الحمدللہ' آہستہ کہتے ہیں۔ تو الحمدللہ' اور یہ قرض ان کے ذمے نہ ہو، وہ ' الحمدللہ' آہستہ کہتے ہیں۔ تو الحمدللہ' اور یہ قرض ان کے ذمے نہ ہو، وہ ' الحمدللہ' آہستہ کہتے ہیں۔ تو الحمدللہ' اور یہ قرض ان کے ذمے نہ ہو، وہ ' الحمدللہ' اللہ ہیں۔

حضرت آدم عليه السلام كي شكايت:

ایک بات نے میں اور یادآئی کہ ایک روایت میں آتا ہے کہ حضرت آدم علیہ

الصلوة والسلام نے شکایت کی کہ میری اولاد نے مجھے بھلا دیا (عالمی مجلس تحفظ ختم نبوت کے مرکزی ناظم تبلیغ مولانا بشیر احمد فرماتے ہیں کہ حضرت نے سکھر میں حضرت آ دم کی شکایت سے متعلق اینے خواب کا واقعہ بھی بیان فرمایا۔ ناقل ) کہ دوسروں کا تو وہ تذکرہ کرتے ہیں، کیکن میرا تذکرہ نہیں کرتے، اورآپ نے بھی حضرت آ دم علی نبینا وعلیہ الصلوة والسلام کا تذکرہ کم ہی سنا ہوگا، اس لیے میں نے ان کا تذکرہ شروع کیا ہے کہ آج اینے جدامجد کا تذکرہ کریں (علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام) جب بھی کسی نبی کا نام لوتو حضرت آدم عليه الصلوة والسلام سے لے كر حضرت عيسى عليه الصلوة والسلام تك، ان نبیوں میں سے کسی نبی کا بھی نام لو تو ان نبیوں کے ناموں کے ساتھ یہ كهو:..... "علىٰ نبينا وعليه الصلوة والسلام!" بمارے نبي عَلَيْ يُ اور ان ير سلام ہو، اور اگر ہمارے نبی اکرم علیات کا نام لیاجائے تو پھرعلی نبینا کہنے کی ضرورت ہی نہیں ہے، پھر تو اینے نبی کا نام ہی ذکر کیا جائے گا، بھی کسی نبی کا نام بغیر علیہ الصلوٰة والسلام کے نہ لو اور کبھی کسی نبی کا نام لو ..... تو اپنے نبی حضرت محمد علیہ کو نہ بھو لو، 'علىٰ نبينا و عليه الصلوة والسلام' ' كهو، ليني بمارے نبي عَلَيْكَ يراوران ير سلام ہو۔

## سب سے پہلے سلام حضرت آ دم نے کہا:

جب حضرت آدم عليه الصلوة والسلام مين روح والى گئ تو انهين فرمايا كياكه آپ فرشتوں كے پاس جاكر انهين سلام كرين، چنانچه حضرت ابو ہريرة سے مروى ہے:
"وَعَنُ أَبِى هُرَيُرةَ رَضِى اللهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى
اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: لَمَّا خَلَقَ اللهُ تَعَالَى آدَمَ قَالَ: إِذُهَبُ

فَسَلِّمُ عَلَى أُولَائِكَ النَّفَرِ وَهُمْ نَفَرٌ مِّنَ الْمَلَائِكَةِ جُلُوسٌ فَاسْتَمِعُ مَايُحَيُّوْنَكَ؟ فَإِنَّهَا تَحِيَّتُكِ وَتَحِيَّةُ ذُرِّيَّتِكَ. فَذَهَبَ فَقَالَ: اَلسَّلامُ عَلَيْكُمُ، فَقَالُوا: اَلسَّلامُ عَلَيْكَ وَرَحْمَةُ اللهِ، قَالَ فَزَادَوُهُ وَرَحْمَةُ الله ....."

(مككوة ص: ١٩٥٧)

ترجمہ: " دوایت کے جب اللہ تعالی نے حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا فرمایا اور اس میں روح ڈالی تو فرمایا کہ: فرشتوں کی جماعت کے پاس جاو اور ان کوسلام کہو، اور دیکھو کہ وہ کیا جواب دیتے ہیں؟ وہ جو جواب دین وہی تمہارا اور تمہاری اولاد کا جواب ہوگا۔ چنانچہ حضرت آدم علی نبینا وعلیہ الصلوۃ والسلام فرشتوں کے پاس گئے اور ان سے کہا: " اُلسَّلامُ عَلَیْکُمْ " تو فرشتوں نے جوابا کہا: " اُلسَّلامُ عَلَیْکُمْ وَرَحُمَهُ اللهِ" بس انہوں نے جوابا کہا: میں انہوں نے دو اللہ کی اللهِ" کہا اضافہ کیا، یعنی انہوں نے کہا: تم پر بھی سلامتی اور اللہ کی رحمت ہو۔"

افسوس ہے کہ آج کل لوگ صحیح طور پر''السّالامُ عَلَیْکُمْ'' بھی نہیں کہتے ہے اور بھنے کہ اور ہمارے پنجابی بھائی تو کہتے ہیں سَلامُ عَلَیْکُمُ! اور بعضے کہتے ہیں اللّه عَلَیْکُمُ! اور بعضے کہتے ہیں اَلسّامُ عَلَیْکُمُ، حالانکہ یہ بدوعائیہ کلمہ ہے، جو یہودی، آنخضرت علیہ کے خلاف استعال کرتے تھے، چنانچہ حضرت عائشہ رضی اللّہ تعالی عنہا ہے مروی ہے: خلاف استعال کرتے تھے، چنانچہ حضرت عائشہ رضی اللّه عَنْهَا قَالَتُ: إِنَّ الْيَهُودُ وَضِيَ اللّٰهُ عَنْهَا قَالَتُ: إِنَّ الْيَهُودُ وَضِيَ اللّٰهُ عَنْهَا قَالَتُ: إِنَّ الْيَهُودُ وَ

أَتُوا النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالُوا: اَلسَّامُ عَلَيْكَ، قَالَ: وَعَلَيْكُمُ وَلَعَنَكُمُ اللَّهُ قَالَ: وَعَلَيْكُمُ وَلَعَنَكُمُ اللَّهُ عَلَيْكُمُ وَلَعَنَكُمُ اللَّهُ وَلَيْكُمُ وَلَعَنَكُمُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَغَضِبَ عَلَيْكُمُ. فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَغَضِبَ عَلَيْكُمُ. فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا مَهُلَا يَا عَائِشَةُ! عَلَيْكِ بِالرِّفْقِ..... قَالَتُ: أَولَمُ تَسْمَعُ مَا مَهُلًا يَا عَائِشَةُ! عَلَيْكِ بِالرِّفْقِ..... قَالَتُ: أَولَمُ تَسْمَعُ مَا قَلُكُ؟ رَدَدُتُ عَلَيْهِمُ قَالُوا؟ قَالَ: أَولَمُ تَسْمَعِى مَا قُلْتُ؟ رَدَدُتُ عَلَيْهِمُ فَا لُولُا يُسْتَجَابُ لَهُمُ فِي ....الخ." فَيُهمُ وَلَا يُسْتَجَابُ لَهُمُ فِي ....الخ."

(مشکلوة ص:۳۹۸)

ترجمہ: "أيك دفعہ آنخضرت عليه فلامت ميلية كى خدمت ميل وكى يہودى آئے ہے اور آكر كہنے لگے: "ألسّام عليك أ" آنخضرت عليه فلا ہے جواب ميں فرمايا "وَعَلَيْكُمْ" عَلَيْكُمْ" آنخضرت عليه فلا سے بولا تھا تجھ پرموت ہو، نعولا آنخضرت عليه كو برے لفظ سے بولا تھا تجھ پرموت ہو، نعولا باللّٰم!) ام المؤمنين سيده عائشہ صديقه رضى الله تعالى عنها فرماتى باللّٰم!) ام المؤمنين سيده عائشہ صديقه رضى الله تعالى عنها فرماتى بيل كه: ميں نے س ليا، ميں نے كها: "ألسَّامُ عَلَيْكُمْ وَلَعَنَكُمُ اللّٰهُ." (بلكه تم يرموت ہواور الله كى لعنت ہو!)

آنخضرت علی نے فرمایا کہ عائشہ نرمی اختیار کیجئے (ایک روایت میں ہے کہ آپ علی کے ارشاد فرمایا: مؤمن کو اچھا ہونا چاہئے، مؤمن بدگونہیں ہوتا اور مؤمن بدگوئی نہیں کیا کرتا، کسی کو گالی نہیں نکالیا، فخش نہیں بکیا) حضرت عائشہ فرماتی ہیں: میں نے کہا یارسول اللہ! آپ نے سانہیں، انہوں نے کیا کہا؟ یعنی یہودیوں نے کیا کہا؟ فرمایا: اورتم نے نہیں سا کہ میں

نے ان کے جواب میں کیا کہا تھا؟ انہوں نے کہا تھا..... اَلسَّامُ عَلَیْکُمُ اِسْتُم پرموت ہو، میں نے کہا ..... وَعَلَیْکُم اُسْداور تم پربھی۔ پھر فرمایا کہ میری دعا ان کے حق میں قبول کی جائے گ، ان کی دعا میرے حق میں قبول نہیں کی جائے گی۔'

سلام کے جواب کا مسنون طریقہ:

حضرت آدم علی نبینا وعلیہ الصلوۃ والسلام نے تو صرف السلام علیم کہا تھا، مگر فرشتوں نے جواب میں السلام علیکم کے ساتھ ورحمۃ اللہ کالفظ بڑھا دیا، اس طرح قرآن کریم میں ہے:

"وَإِذَا حُيِّيْتُمُ بِتَحِيَّةٍ فَحَيُّوُا بِأَحْسَنَ مِنْهَا أَوُ رُدُّوُهَا." (النما ُ:٨٦)

ترجمہ: "جبتم کوسلام کہا جائے کسی لفظ سے تو تم اس سے بہتر جواب دو، یا کم سے کم وہی لوٹادو۔'' کوئی کے، السلام علیکم، تو جواب میں کہو' وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔'' اور اگر کوئی کے ''السلام علیکم ورحمۃ اللہ'' تو تم جواب میں کہو' وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکانہ۔'' جبیبا کہ حدیث میں ہے:

"عَنُ عِمْرَانَ بُنِ حُصَيْنٍ رَضِىَ اللَّهُ عَنُهُ قَالَ: جَاءَ رَجُلٌ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ: اَلسَّلامُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ: اَلسَّلامُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ مَلَى الله عَلَيْهِ عَلَيْهِ مَلَى الله عَلَيْهِ عَلَيْهِ مَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَوَدَ عَلَيْهِ، ثُمَّ جَلَسَ، فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: عَشَرٌ. ثُمَّ جَاءَ آخَرُ، فَقَالَ: اَلسَّلامُ عَلَيْكُمُ وَسَلَّمَ: اَلسَّلامُ عَلَيْكُمُ

وَرَحُمَةُ اللّٰهِ، فَوَدٌ عَلَيْهِ فَجَلَسَ، فَقَالَ: عِشُرُونَ. ثُمَّ جَاءَ آخَرُ، فَقَالَ: اَلسَّلامُ عَلَيْكُمْ وَرَحُمَةُ اللّٰهِ وَبَوَكَاتُهُ، فَرَدٌ آخَرُ، فَقَالَ: اَلسَّلامُ عَلَيْكُمْ وَرَحُمَةُ اللّٰهِ وَبَوَكَاتُهُ، فَرَدٌ آخَرَ، وَهَالَ: عَلَيْهِ فَجَلَسَ، فَقَالَ: ثَلاَتُونَ. وَالِوداوَد جَامِ صَنَا عَلِيهِ فَجَلَسَ، فَقَالَ: ثَلاتُونَ. وَاللّٰهِ عَلَيْهِ فَجَلَسَ، فَقَالَ: ثَلاتُونَ عَمِالَ بَن حَمِينٌ فَرَمَتَ بِيلَ كَمِ الْخَصْرَتُ عَلِيلًا فَي خَدَمَت بِيلَ اللّٰهِ عَلَيْهُ فَي خَدَمَت بِيلَ اللّٰهِ عَلَيْهُ فَي خَدَمَت بِيلَ اللّٰهِ عَلَيْهُ اللّٰهِ وَلَهُ اللّٰهِ عَلَيْهُ عَلَى اللّٰهِ عَلَيْهُ وَلَهُ اللّٰهِ عَلَيْهُ اللّٰهِ عَلَيْهُ اللّٰهِ عَلَيْهُ اللّٰهِ عَلَيْهُ اللّٰهِ عَلَيْهُ اللّٰهِ اللّٰهِ عَلَيْهُ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ عَلَيْهُ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهُ عَلَيْهُ اللّٰهِ اللّٰهُ عَلَيْهُ اللّٰهُ اللّٰهُ عَلَيْهُ اللّٰهِ اللّٰهُ عَلَيْهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ عَلَيْهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ عَلَيْهُ اللّٰهُ اللهُ اللهُ

اور کوئی یہاں تک پہنچ جائے لیعنی پورے الفاظ کہہ دوتو فرمایا کہ اس نے تو پھر سرے پر تیر بھینک دیا، اس کے جواب میں صرف کہو''وعلیم!'' سارامضمون جتنا اس نے بیان کیا وہ سارا وعلیکم اس میں آجاتا ہے۔

## حضرت آدم عليه السلام كاقد:

(نيکال ہن)۔"

اور آنخضرت علیہ نے فرمایا کہ جب حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام پیدا ہوئے تھے تو ساٹھ گز کے تھے، چنانچہ حضرت ابو ہرریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے:

"خَلَقَ اللَّهُ ادَمَ عَلَى صُورَتِهِ طُولُهُ سِتُونَ فِرَاعًا..... قَالَ فَكُلُّ مَنُ يَدُخُلُ الْجَنَّةَ عَلَى صُورَةِ ادَمَ وَطُولُهُ سِتُونَ ذِرَاعًا فَلَمُ يَزِلِ الْخَلُقُ يَنْقُصُ بَعْدَهُ حَتَّى وَطُولُهُ سِتُونَ ذِرَاعًا فَلَمُ يَزِلِ الْخَلُقُ يَنْقُصُ بَعْدَهُ حَتَّى الْآنَ."
(مَثَلُوة ص:٣٩٤)

ترجمہ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیٰ نبینا وعلیہ الصلوٰۃ دوایت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیٰ نبینا وعلیہ الصلوٰۃ والسلام کو اپنی صورت پر پیدا کیا، حضرت آدم علیہ السلام کا قد ساٹھ ہاتھ لمیا تھا، (اور جیسے ہماری زبان میں کہتے ہیں کہ اب ہم تو گھم مصے بن گے، کہاں ساٹھ ہاتھ کے تھے، اور کہاں اب ہمارا قد ہے؟ اور وہ بھی دکھ رہے ہیں آپ! کہ دن بدن کم ہی ہورہا ہے) ارشاد فرمایا کہ جب اللہ سبحانہ و تعالیٰ اہل جنت کو جنت میں جیجیں گے تو سب کے سب حضرت آدم علیہ السلام کی شکل پر ہوں گے، اور آپ کے قد پر ہوں گے، یعنی ساٹھ ہاتھ کے قد ہوں گے، اور آپ کے قد پر ہوں گے، یعنی ساٹھ ہاتھ کے قد ہوں گے، اور آپ کے قد پر ہوں گے، یعنی ساٹھ ہاتھ ہوتی گئی، یہاں بھ کہ اس نوبت کو پہنچ گئی ہے، لیکن جب ہم ہوتی گئی، یہاں بھ کو پورے قد کے ساتھ ہوں گے۔''

حضرت آ دم علیہ الصلوٰۃ والسلام کو اللہ تعالیٰ نے پیدا فرمایا، جیسا کہ میں نے عرض کیا ،مٹی سے پیدا کیا، تو ان کے قالب کا گارا پڑا رہا، پھر ان کا قالب بنایا، وہ پڑارہا، سوکھتا رہا۔

## حضرت حوّاً حضرت آدم علیہ السلام کی پہلی سے پیدا ہوئیں:

جب حضرت آدم علیہ السلام پیدا ہوگئے تو ایک دن سور ہے تھے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کی پہلی سے حضرت حواً کو پیدا کر دیا، ان کو پہہ بھی نہیں چلا، سونے کے بعد جب جاگے تو ان کے قریب ہی ہماری امال بیٹی ہوئی تھیں، حضرت آدم علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا کہتم کون ہو؟ فرمایا مجھے اللہ تعالیٰ نے تمہارے انس کے لئے پیدا کیا ہے، ان کی طرف ذرا ہاتھ بڑھایا، تو فرمانے لگیس نہیں، ابھی اجازت نہیں، مہر ادا کرو گے، اور نکاح ہوگا تب فرمایا کہ مہر کیا ہے؟ کہنے لگیس: محمد رسول اللہ علیہ پر درود شریف بڑھ لو۔

حضرت آدم عليه الصلوة والسلام اور ان كے جوڑے كو اللہ نے جنت ميں عليہ الصلوة والسلام اور ان كے جوڑے كو اللہ نے جنت ميں عليم مرايا، حضرت حواً كوشيطان نے ورغلايا، اللہ نے تو فرمايا تھا: "وَلَا تَقُرَبَا هَلَا مِنَ الظَّلِمِيْنَ. "(البقرہ: ٣٥) اس درخت كے قريب نه جانا، ورنہ اينا نقصان كر بيھو گے۔

آپ نے غور کیا! کہ میں نے "فَتَکُونَا مِنَ الظَّلِمِیْنَ"کا ترجمہ کیا کیا ہے؟ ترجمہ ادب سے کرنا چاہئے، منہ پھٹ نہیں کرنا چاہئے، (ورنہ تم اپنا نقصان کر بیٹھوگے) شیطان نے سمجھ لیا کہ ان کو بہکانے کا یہی راستہ ہے، حضرت آ دم علیہ الصلاة والسلام کو بہکا تا رہا۔ وہ نہیں مانتے تھے، پھر ان کی اہلیہ کو سمجھایا اور قسمیں کھانے لگا، جیسا کہ قرآن کریم میں ہے:"و قاسمَهُمَا اِنِّی لَکُمَا لَمِنَ النَّاصِحِیْنَ." جیسا کہ قرآن کریم میں ہے:"و قاسمَهُمَا اِنِّی لَکُمَا لَمِنَ النَّاصِحِیْنَ. " (الاعراف: ۲۱) (دونوں سے قتم کھا کریہ کہا کہ میں تبہارا خیرخواہ ہوں) چونکہ عورتیں رحم دل ہوتی ہیں، اعتبار کرجاتی ہیں، ای لئے اللہ تعالیٰ نے طلاق مرد کے ہاتھ میں رحم دل ہوتی ہیں، اعتبار کرجاتی ہیں، ای لئے اللہ تعالیٰ نے طلاق مرد کے ہاتھ میں

رکھی ہے، عورت کے ہاتھ میں نہیں رکھی، کیونکہ یہ جذباتی ہوتی ہیں، کبھی غصے میں ہوتی ہیں، کبھی غاراض بھی ہوجاتی ہیں، اور ناراض ہوجاتی ہیں تو پھر کسی کی پرواہ نہیں کرتیں، تو ہماری امال حوارضی اللہ تعالی عنہا حضرت آ دم علیہ الصلاۃ والسلام ہے کہے لگیں: یہ آ دمی یہ بات کہہ رہا ہے، اس کی بات کیوں نہیں مانے ؟ حضرت آ دم علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے اس درخت کے کھانے ہے منع فرما دیا ہے۔ ممانعت کا فلفہ شیطان نے پہلے بتادیا تھا کہ جمہیں اس لئے منع کیا گیا تھا کہ تم یہاں نے رہے آئے تھے اور یہ غذا ذرا تعلیٰ ہے اور اب چونکہ جنت کی آب و ہوا کے ساتھ جہیں مناسبت پیدا ہوگئ ہے، اس لئے اب اس کے کھانے میں کوئی حرج نہیں، وہ ممانعت وقتی تھی، پیدا ہوگئ ہے، اس لئے اب اس کے کھانے میں کوئی حرج نہیں، وہ ممانعت وقتی تھی، جیسا کہ میں نے پہلے کہا: "وَقَاسَمَهُمَا اِنِّی لَکُمَا لَمِنَ النَّاصِحِیْنَ."

اماں جی کہنے لگیں کہ آدمی کو کسی پر اعتبار بھی کرنا چاہئے، وہ قسمیں کھا رہا ہے کہ میں تمہارا خیرخواہ ہوں، خیرخواہی کے ساتھ بات کرتا ہوں، لیکن آپ مان ہی نہیں رہے ایک دفعہ مان تو لیجئے۔

#### حضرت آدمٌ كا نادم مونا:

چنانچہ دونوں بات مان گئے، اور اماں جی نے بہلا بھسلا کر کے حضرت آدم علی نبینا وعلیہ الصلوٰۃ والسلام کو آمادہ کرلیا، بس اس درخت کا کھانا تھا کہ جنت کا لباس جو بہنا ہوا تھا وہ اتر گیا، دونوں ننگے ہو گئے، اب جنت کے بتوں سے مدد لینے لگے کہ جنت کے ورختوں کے بیٹ لیس تو کسی جنتی درخت نے بیٹے بھی نہ دیئے اور کہا جنت کے درختوں کے بیٹے لیس تو کسی جنتی درخت نے بیٹے بھی نہ دیئے اور کہا کہ ان پر اللہ کا عماب ہو جائے، برگد کا ایک

درخت تھا، اس سے کہا تو اس نے اجازت دے دی کہ میرے ہے لے لو، حضرت آ دم على نبينا وعليه الصلوة والسلام نے كہا كه دوسرے درخت تو كہتے ہيں كه مم ير الله كا عماب ہوگا، برگد کہنے لگا جبتم برعماب ہوا ہے توہم بربھی عماب ہوجائے گا تو کیا ہوا؟ بڑی بات ہے،تم اللہ کے خلیفہ ہو، جبتم پرعتاب ہوا تو ہم پر بھی سہی، درختوں کے بیتے لپیٹ لیے اینے سرکو چھیانے کے لئے، اللہ تعالیٰ کا حکم ہوا کہ یہاں سے نکلو، اور پھر حضرت آ دم علیہ السلام اور حضرت حوام دونوں زبین پر اتار دیئے گئے اور ایک سو سال تک حضرت آدم علیه الصلوة والسلام روتے رہے، اور شرم کی وجہ سے منہ اٹھا کر آسان کی طرف بھی نہیں دیکھا، یہ آدمی ہیں، وہ شیطان تھا جس نے بہکایا،اور ایک غلطی ہوگئ تھی اور وہ بھی تھی محض اللہ کی محبت میں ، اور جنت میں ہمیشہ قیام کے شوق میں، اس پر جب حضرت آ دم علیہ الصلوٰ ۃ والسلام پرعتاب ہوا تو اتنے بشیمان ہوئے کہ سوسال تک سر اوپر نہیں اٹھایا، پھر اللہ تعالیٰ نے توبہ قبول فرمائی، اللہ تعالیٰ توبہ قبول فرمانے والے ہیں، حضرت آدم علیہ الصلوة والسلام مندوستان میں اترے تھے، اور یہاں سے پیدل سوجج کئے۔

#### بیت الله کی پہلی تغییر:

کہلی بار بیت اللہ شریف حضرت آ دم علیہ الصلاۃ والسلام نے تعمیر کیا، یہ میں نے بہت ہی مخضری بات کی ہے، اپنے جد امجد کے بارے میں، حق تعالیٰ شانہ ان کو اپنی رضا اور رحمت کی چا در سے ڈھانپ دے، حدیث شریف میں آتا ہے کہ قیامت کے دن جب لوگ جائیں گے حضرت آ دم علیہ الصلاۃ السلام کے پاس، اور کہیں گے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کواینے ہاتھ سے پیدا کیا، اور آپ میں اپنی روح ڈالی، اور مجود

ملائکہ بنایا، فرشتوں سے سجدہ کروایا، آج آپ کی اولاد پر بڑا سخت وقت آیا ہوا ہے، آپ ان کے لئے دعا سیجئے، ان کا حساب و کتاب شروع ہوجائے، جنت اور دوزخ کا فیصلہ تو بعد میں ہوگا، مگر اس پر حضرت آ دم علیہ الصلوٰۃ والسلام فرمائیں گے کہ:

"إِنَّ رَبِّی غَضِبَ الْیَوُمَ، لَمْ یَغُضَبُ قَبُلَهٔ وَلَا بَعُدَهُ." (ترندی ج:۲ ص:۲۲) (میرارب آج اتناغضب ناک ہے کہ نہ بھی اس سے پہلے اتناغضب ناک ہوا اور نہ بھی بعد میں ہوگا۔)

اور فرما نیں گے: نفسی نفسی، مجھے تو اپنی جان کے لالے پڑے ہوئے ہیں، سی اور کے پاس جاؤ، نوح علیہ الصلوٰۃ والسلام کے پاس جاؤ۔

وہ غلطی جو شیطان کے بہکانے سے حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام سے کروائی گئی تھی اور وہ بھی محض اللہ کی محبت کی وجہ سے ہوئی تھی کہ شیطان نے ، اللہ تعالی کی محبت کا واسطہ دے کر آمادہ کیا ، مگر حضرت آدم علیہ السلام نے اس غلطی کو ایسا یاور کھا کہ قیامت کو بھی نہیں بھولیں گے۔

میرے عزیز بھائیو! ہم سب حضرت آ دم علیہ الصلوٰۃ والسلام کی اولاد ہیں،
ایک تو ان کے لئے ایصال ثواب کرنا چاہئے، دوسرا ہمیں ان کے نقش قدم پر چلنا
چاہیے، غلطی ہوجا نابندے کا کام ہے، لیکن غلطی پر اصرار نہیں کرنا چاہئے، رجوع کر لینا
چاہئے، یااللہ! ہم سے غلطی ہوگئ ہے، ہمیں معاف فرمادے، آمین۔
و راخر و ہورانا (ای الحسراللہ درب (العالمین

الله سبحانہ و تعالیٰ اہل جنت کو جنت میں بھیجیں گے تو سب کے سب حضرت آدم علیہ السلام کی شکل پر ہوں گے اور آپ کے قد (ساٹھ ہاتھ) پر ہوں گے۔

# انسان برگزرنے والے ادوار

ایک دور تو تھا مال کے پیٹ میں آنے سے پہلے کا، دوسرا دور تھا مال کے پیٹ میں آنے کے بعد کا، تیسرا دور ہے پیدا ہونے کے بعد کا، تیسرا دور ہے پیدا ہونے کے بعد کا، یہاں ہم نے اس زمین پرقدم رکھا، کسے قدم رکھا؟.....

#### بسم اللَّم الرَّحس الرَّحيم

اَلْحَمُدُلِلْهِ نَحْمَدُهُ وَنَسْتَعِينُهُ وَنَسْتَغُفِرُهُ وَنُوْمِنُ بِهِ وَنَتَوَكَّلُ عَلَيْهِ، وَنَعُودُ بِاللهِ مِنْ شُرُورِ اَنْفُسِنَا وَمِنْ سَيِّنَاتِ اَعُمَالِنَا. مَنُ يَهُدِهِ اللهُ فَلَا مُضِلَّ لَهُ وَمَنُ يُصُلِلُهُ فَلَا هَادِى لَهُ. وَنَشُهَدُ اَنُ لَا اللهُ اِلَّا اللهُ وَحُدَهُ لَا شَرِيْكَ لَهُ وَمَنْ يُصُلِلُهُ فَلَا هَادِى لَهُ. وَنَشُهَدُ اَنْ لَا اللهُ اِلَّا اللهُ وَحُدَهُ لَا شَرِيْكَ لَهُ وَنَشُهَدُ اَنَّ سَيِّدَنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدًا عَبُدُهُ وَرَسُولُهُ. وصَلَّى اللهُ تَعَالَىٰ عَلَيْهِ وَنَشُهَدُ اَنَّ سَيِّدَنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدًا عَبُدُهُ وَرَسُولُهُ. وصَلَّى اللهُ تَعَالَىٰ عَلَيْهِ وَعَلَىٰ اللهُ تَعَالَىٰ عَلَيْهِ وَعَلَىٰ آلِهِ وَاصُحَابِهِ وَبَارَكَ وَسَلَّمَ تَسُلِيْمًا كَثِيْرًا كَثِيْرًا كَثِيْرًا. اَمَّا بَعُدُ!

حق تعالی شانہ نے ہمیں یہاں بہت مخضر وقت کے لئے بھیجا ہے، اور یہ زندگی ممل کے لئے بھیجا ہے، اور یہ زندگی ممل کے لئے ہے، 'جیسی کرنی ولی بھرنی'' اچھا ممل کریں گے تو اچھا بدلہ ملے گا، اور خدانخواستہ براممل کریں گے۔۔۔۔۔تو بھر برا بدلہ ملے گا، ہم پر کئی مر حلے گزر چکے ہیں اور کئی مر حلے اہمی باقی ہیں، جیسا کہ ارشاد الہی ہے:

"هَلُ اَتَى عَلَى الْإِنْسَانِ حِينٌ مِّنَ الدَّهُوِ لَمُ يَكُنُ شَيْئًا مَّذُكُورًا." (الدبر:۱) انسان پر ایک بہت بڑا وقت گزر چکا ہے، جب کہ وہ قابل ذکر چیز نہیں تھا) میرے پیدا ہونے سے پہلے کوئی مجھے تھا) میرے پیدا ہونے سے پہلے کوئی مجھے نہیں جانتا تھا، کوئی تذکرہ نہتیں تھا، کئی صدیال گزریں، کوئی تذکرہ نہتھا، کوئی الیم بات نہتی ، اور کوئی تذکرہ نہیں تھا، سیکوئی چیز بھی نہیں تھی، ایک دور ہمارے اوپر بیگزرا ہے۔

دوسرا دور ہمارے اوپر گزرا جب کہ ہم اپنی والدہ کے شکم میں آئے، اللہ تعالیٰ نے عجیب نظام بنایا، قربان جاؤں اس کی قدرت پر، اور قربان جاؤں اس کی مرحت وعنایت پر، ہم نے ہپتالوں میں دیکھا جو بچ قبل از وقت بیدا ہوجاتے ہیں، ان کوایک خاص سم کا شیشہ ہوتا ہے، اس میں رکھتے ہیں، اب ہرآ دمی جانتا ہے کہ اس پر کتنا خرچ ہوتا ہے، لیکن مال کے پیٹ میں وہ سارا نظام اللہ تبارک و تعالیٰ نے فٹ کردیا ہے، کسی کو پھ بھی نہیں، کوئی خرچ نہیں، بہرحال جب ہم مال کے پیٹ میں خود ہمیں یہ تھا کہ یہ کیا ہے، نہ خود ہمیں پھ تھا، ہمیں تو کیا پھ ہوتا، چار مہینے تک مختلف شکلیں بدلتے ہدلتے ہمارے اندرروح ڈالی گئی۔

#### جار ماہ گزرنے کے بعد حمل گرانا جائز نہیں:

یہاں ایک مسئلہ بتادوں، عام طور پرخواتین خطوط میں کھتی ہیں، سوال کرتی ہیں، کہ بچہ ضائع کرنا ہے، اس میں بچھ مال کی غلطی ہوتی ہے، یا کوئی اور عارضہ ہوتا ہے، شرعاً چار مہینے پورے ہونے سے پہلے چہلے بچے کو ضائع کردینا جائز ہے، کیونکہ ابھی تک اس کی صورت جے ہوئے خون کی ہے، یا گوشت کی بوٹی کی ہے، اس کے

اندر روح نہیں ہے، لیکن جب بچے کے اندر روح ڈال دی گئ، تو اس کا ضائع کرنا جائز نہیں، اور اگر کوئی ضائع کرے گا تو قتل کا گناہ ہوگا، بہت ی بے وقوف عورتیں اس حالت میں بھی بچے کو ضائع کردیت ہیں، یہ ایسا ہے جیسے کوئی آدمی کسی کوقتل کردے۔ چار ماہ گزرنے کے بعد رزق لکھ دیا جاتا ہے:

حدیث شریف میں آتا ہے، حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ سے
روایت ہے کہ بچہ اپنی مال کے پیٹ میں اپنی شکلیں تبدیل کرتا رہتا ہے، یہاں تک کہ
جب اس کے چار مہینے پورے ہوجاتے ہیں تو اللہ تعالی ایک فرشتے کو جھیجے ہیں، فرشتہ
آکر اللہ تعالی سے پوچھتا ہے کہ یا اللہ! اس کا رزق کتنا ہے؟ چنانچہ حجے مسلم میں ہے:

"عَنُ عَبُدِاللّهِ بُنِ مَسْعُودٍ رَضِىَ اللّهُ تَعَالَى عَنُهُ قَالَ حَدَّثَنَا رَسُولُ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ وَهُوَ الصَّادِقُ الْمَصْدُوقُ إِنَّ اَحَدَّكُمْ يُجْمَعُ خَلْقُهُ فِى بَطُنِ امِّهِ الصَّادِقُ الْمَصْدُوقُ إِنَّ اَحَدَّكُمْ يُجُمَعُ خَلْقُهُ فِى بَطُنِ امِّهِ الصَّادِقُ الْمَصْدُوقُ إِنَّ اَحَدَّكُمْ يُجُمَعُ خَلْقُهُ فِى بَطُنِ امِّهِ الصَّادِقُ الْمَصَدُوقُ إِنَّ اللّهُ الرَّبُعِينَ يَوْمًا، ثُمَّ يَكُونُ فِى ذَالِكَ عَلَقَةً مِثُلُ ذَالِكَ، ثُمَّ يُرسِلُ اللّهُ يَكُونُ فِى ذَالِكَ مُضُغَةً مِثُلُ ذَالِكَ، ثُمَّ يُرسِلُ اللّهُ المُمَكَ فَيَنُفُخُ فِيهِ الرُّوحَ وَيُؤْمَرُ بِأَرْبَعِ كَلِمَاتٍ: بِكَتُبِ الْمَلَكَ فَيَنُفُخُ فِيهِ الرُّوحَ وَيُؤْمَرُ بِأَرْبَعِ كَلِمَاتٍ: بِكَتُبِ رَزُقِهِ وَأَجَلِهِ وَعَمَلِهِ وَشَقِيِّ آوُ سَعِيدٌ ....الخ."

(صحیحمسلم ج:۲ ص:۳۳۲)

ترجمہ: ..... ' حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، وہ فرماتے ہیں کہ ہمیں رسول اللہ علیہ کے بیان کیا، جو صادق ومصدوق ہیں کہ بے شک تم میں سے ہرایک کو

اس کی مال کے رحم میں چالیس دن تک نطفہ کی شکل میں، اور چالیس دن تک جمے ہوئے خون اور چالیس دن تک گوشت کے لوقھڑ ہے کی شکل میں رکھا جاتا ہے۔ پھر اللہ تعالی فرشتے کو ہیجیج ہیں جو اس میں روح ڈالتا ہے، اور اسے ان چار چیزوں کے کیسے کا حکم دیا جاتا ہے: (۱)اس کا رزق کتنا ہوگا؟ (۲)اس کی رزندگی کتنی ہوگی؟ (۳)اس کی موت کب اور کہاں واقع ہوگی؟ (۴)اور یہ کہ وہ نیک بخت ہوگا یاشقی و بد بخت .....،

اب دیکھیں کہ مال کے پیٹ میں چار مہینے گزرے ہوئے ہمیں کتنا عرصہ ہوا، ابھی اللہ ہی جانتا ہے کہ مزید یہاں کتنا رہنا ہے، تو پہلے دن ہی اللہ تعالیٰ نے رزق لکھ دیا کہ اس کا رزق کتنا ہے ۔۔۔۔ ؟ اور یہ کہ یہ بچہ کہاں کہاں پھرے گا۔۔۔۔؟ وغیرہ وغیرہ ،غرض موٹی موٹی موٹی با تیں ساری کی ساری لکھ دی جاتی ہیں ، اور آخر میں فرشتہ اللہ تعالیٰ سے پوچھتا ہے۔ "شقیق آؤ سَعِینہ ؟" (پروردگار! یہ نیک بخت ہے یا بربخت ہے؟)

اب ہمارا نام کن لوگوں میں لکھا ہوا ہے؟ اللہ ہی جانتا ہے، فرشتہ بیسب بوچھتا ہے اور پوچھنے کے بعد پھر بیچ میں روح ڈال دی جاتی ہے، پانچ مہینے اس حالت میں آدمی گزارتا ہے، پھر فرمایا:

"وَكُلَّ اِنْسَانِ اَلْزَمْنَاهُ طَائِرَهُ فِي عُنُقِهِ. وَنُخُرِجُ لَهُ يَوُمَ الْقِيلْمَةِ كِتَابًا يَّلُقَهُ مَنْشُورًا. اِقْرَأُ كِتَابَكَ كَفَى بِنَفُسِكَ الْيَوُمَ عَلَيْكَ حَسِيبًا." (بن الرائيل ١١١١) ترجمه: "اور برانان، بم نے لئکا دیا ہے اس کی قسمت کا پروانہ اس کی گردن میں۔ اور قیامت کے دن ہم اس کے لئے ایک کتاب کھولیں گے (یہ اس کی نامہ اعمال کی کتاب ہوگی) جس کو وہ پھیلا ہوا یائے گا اور کہا جائے گا: اپنی کتاب پڑھ، تو ہی کافی ہے آج کے دن اپنا حساب لینے والا۔''

اب آپ کی، میری اور دنیا کے تمام انسانوں کی جو بھی قسمت ہے، اس کو اللہ تعالیٰ نے پروانے کی شکل میں گردن میں افکادیا، کتاب کیا ہے، ہمارے اپنے اللہ تعالیٰ نے پروانے کی شکل میں گردن میں افکادیا، کتاب کیا ہے، ہمارے اپندا کبر! اعمال جو پچھ بھی ہم نے کیا ہے، چھوٹاعمل ہو یا برا، تمام کا تمام لکھا ہوا ہے، اللہ اکبر! بیتو دوسرے جہان کی بات ہوگئ۔

# انسانی زندگی کا پہلا دور:

میں نے عرض کیا کہ ایک دورہم پر گزرا ہے، جس وقت جھے اور آپ کو پتہ نہیں تھا، نہیں تھا کہ میں کون ہوں؟ شاید آپ حضرات کو پتہ ہوگا.....؟ مجھے تو پتہ نہیں تھا، پورے پانچ مہینے مال کے پیٹ میں رہے، روح ڈال لینے کے بعد، چار مہینے پہلے اور پانچ مہینے بعد، یہ کوئی ضروری نہیں، میں ایک عام حالت بتار ہا ہوں کہ بچہ اپنی مال کے پیٹ میں نو مہینے رہتا ہے، بھی کم بھی ہوسکتا ہے، شریعت کا مسئلہ یہ ہے کہ اگر بچہ چھ مہینے کا بندا ہوتو اس کواس کے باب ہی کا سمجھا جائے گا،تم اس کی مال پر تہمت نہیں لگا سکتے، الا یہ کہ باب کے یہ میرانہیں ہے، وہ دوسری بات ہے، پھر وہ دوسرا مسئلہ چلتا ہے۔

آ دمی کوزبان کا استعال سوچ سمجھ کے کرنا چاہئے، ادھریہاں یہ بچہ پیدا ہوا، ہم نے چہ میگوئیاں شروع کردیں، آپ سے قیامت کے دن حساب لیا جائے گا، تو میں نے کہا نو مہینے عام حالت ہے، کہ بیچ مال کے پیٹ میں رہتے ہیں، کھی کھی ایسا ہوتا ہے کہ بعد میں پیدا ہوتے ہیں۔ بھی ایسا ہوتا ہے کہ بعد میں پیدا ہوتے ہیں۔ بیں۔

آپ نے حضرت امام مالک رحمہ اللہ تعالیٰ کا اسم گرامی سنا ہوگا؟ آپ چار اماموں میں سے چوتھے امام ہیں، امام ابو صنیفہ رحمہ اللہ تعالیٰ ...... ہمارے امام، امام اعظم سے امام مالک رحمہ اللہ تعالیٰ ، اور افام المام ابوصنیفہ ؓ کے شاگر دوں کے شاگر دہیں حضرت امام شافعی رحمہ اللہ تعالیٰ ، اور ان کے شاگر دہیں، امام احمہ ابن صنبل رحمہ اللہ تعالیٰ ..... ہے چار امام ہیں، ہے سلسلہ ختم ہوگیا، مثاگر دہیں، امام احمہ ابن صنبل رحمہ اللہ تعالیٰ ..... ہے چار امام ہیں، ہے سلسلہ ختم ہوگیا، دوسرے ہزرگان دین اور مجتمد بھی تھے، لیکن ان کے نہ ہب مث گئے ، البتہ کتابوں میں ان کا تذکرہ باقی ہے اور ان کے اقوال باقی ہیں، باقی با قاعدہ ندا ہب ان چار ائمہ کے علاوہ کسی کے مدون نہیں ہوئے۔ تو میں عرض کر رہا تھا کہ امام مالک رحمہ اللہ تعالیٰ کے علاوہ کسی کے علاوہ کسی کے مدون نہیں ہوئے۔ تو میں عرض کر رہا تھا کہ امام مالک رحمہ اللہ تعالیٰ کہ قدرت کی رکھینیاں اپنی والدہ ماجدہ کے پیٹ میں دوسال رہے، اسی طرح بعض بیج ایسے بھی پیدا ہوئے تو ان کے دانت نکلے ہوئے تھے، اللہ تعالیٰ کی قدرت کی رکھینیاں ہیں، لیکن ہے دور جو گزرا، میرے اوپراور آپ کے اوپراس کا مجھے بھی اور آپ کو بھی پیتا ہیں، لیکن ہے دور جو گزرا، میرے اوپراور آپ کے اوپراس کا مجھے بھی اور آپ کو بھی بیتا ہیں، بہرحال اس کے بعد ہم دنیا میں آگئے۔

# انسانی زندگی کا دوسرا دور:

اب یہاں سے دوسرا دور شروع ہوگیا، ایک دور تو تھا ماں کے بیٹ میں آنے سے پہلے کا، دوسرا دور تھا مال کے پید میں آنے کے بعد کا، تیسرا دور ہے پیدا ہونے کے بعد کا، یہال ہم نے اس زمین پر قدم رکھا، کیسے قدم رکھا؟.....تم جانے

ہوا علامہ اقبال کاشعرہے کہ:

یاد داری که وقت زیست تو خنده بودند و تو گریاں

ترجمہ: تحقے یاد ہے کہ جب تو پیدا ہوا تھا، تو سارے ہنس رہے تھے اور تو رو رہا تھا۔

بچہ کیوں روتا ہے؟ میہ کوئی اس سے بو چھے صاحبزاد ہے میاں روتے کیوں ہو؟ تم نے بھی ڈاکٹروں کی دکانوں پر جاکر دیکھا ہوگا، اس میں بچے کا نقشہ کیسا بنا ہوتا ہے، اس کا سرٹانگوں میں دیا ہوا ہوتا ہے، اس حالت میں بے چارے نے ماں کے بیٹ کی ساری عمر گزاری، لیکن جب بیدا ہوا تو رورہا ہے اس لئے کہ وہ سجھتا ہے کہ بھے سے بہت اچھی چیز چھین کی گئ، بس اتنا ہی جانتا ہے۔

مفتی محد شفیع صاحب رحمہ اللہ تعالی فرماتے ہیں کہ بچہ کوصرف ایک ہنر آتا

ہے رونے کا اور کوئی ہنر نہیں آتا، بھوک گئے تو روئے گا، دھوپ گئے تو روئے گا، سردی گئے تو روئے گا، سردی گئے تو روئے گا، تکلیف ہوتو روئے گا، کاش! اے کاش! ہم اپنی حالت اللہ کے سامنے اللہ کے سامنے اللہ کے سامنے رونا ہے بس! جب بھی کوئی اللہ کے سامنے رونا ہے بس! جب بھی کوئی ضرورت پیش آئے تو اللہ کے سامنے رولیس تو ہماری ساری ضرورتیں یوری ہوجایا کریں۔

#### انسانی زندگی کا تیسرا دور:

اگرہمیں عقل ہوتی تو ہم دوکام کرتے، ایک یہ کہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے لئے جو حکم فرمایا، اس کو پورا کرتے رہتے، اور دوسرے یہ کہ ہماری جو ضرورت ہوتی اللہ سے مانگتے، روکر مانگتے، بلبلاکر مانگتے، اب ہماری زندگی کا تیسرا دور شروع ہوا اور یہ کتنا لمبا ہے؟ آپ کو معلوم ہے، کس کس حالت سے ہم گزرے؟ وہ بھی مجھ سے زیادہ آپ حضرات کو معلوم ہے، آخر طاقت آتی گئی، بیانے ہوتے گئے، پہلے بچپن تھا، پھر اس کے بعد جوانی آئی، اور جوان ہونے کے بعد تو ایسا معلوم ہوتا تھا کہ اس دنیا میں ہمارے سوا اور کوئی نہیں، اس لئے کہا جاتا ہے:"اکشئباب شعبة مِّن الْجُنُونِ." یعنی ارشاد فرمایا گیا کہ: جوانی جنون کا ایک شعبہ ہے، برنا ہوگیا، پھر خود اہل و عیال والا ہوگیا، اب چلتے چلتے یہاں تک پہنچ گیا کہ اب میری طرح کوئی ہاتھ پکڑ کر پھراتا ہے، فود سے چلتے پھر نے سے بھی معذور، دنیا میں آنے کے بعد کوئی تاریخ کلاتا ہے، کوئی چھ لکھتا ہے، کوئی جو کھتا ہے، کوئی جو کھتا ہے، کوئی جو کھتا ہے، کوئی جو کھتا ہے، کوئی کا مانین کھر رہے ہیں۔

#### انسانی زندگی کا چوتھا دور:

آنخضرت علی کا ارشاد ہے کہ قیامت کے دن بندہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں اس حال میں پیش ہوگا کہ:

"عَنُ عَدِى بُنِ حَاتِمٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهِ صَلَّى اللهِ صَلَّى اللهِ صَلَّى اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مَا مِنْكُمُ مِّنْ اَحَدٍ اِلَّا سَيُكَلِّمُهُ رَبُّهُ لَيْسَ اللهُ عَلَيْهُ وَ بَيْنَهُ وَ لَا حِجَابٌ يُحْجِبُهُ .....اللح."

(مشكوة ص: ١٨٥)

ترجمہ: ..... نتم میں سے ہرایک قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کے سامنے اس حال میں پیش ہوگا کہ اس کے اور اللہ تعالیٰ کے درمیان نہ کوئی ترجمان ہوگا، اور نہ کوئی ایسا حجاب ہوگا کہ اس کے اور اللہ تعالیٰ کے درمیان حائل ہو۔''

یعنی ہر شخص کو اپنے اعمال کی براہ راست جوابدہی کرنا ہوگی، اور اس کے لئے اللہ تعالیٰ کے سامنے کوئی ترجمانی کرنے والانہیں ہوگا۔ لہذا چپ چاپ اپنا سر نیچے کئے ہوئے اللہ تعالیٰ کے فیصلے کا منتظر کھڑا ہوگا کہ میرے بارے میں بارگاہ الہٰی سے کیا فیصلہ ہوتا ہے؟ کیونکہ فرشتوں نے ساری مسلیں پڑھ کر سادیں، اب فیصلہ لکھنا ہے، اور یہ کھڑا کانپ رہا ہوگا کہ اب میرے ساتھ کیا ہوگا؟ تب اللہ تعالیٰ اس کو قریب بلائیں گے اور ارشاد فرمائیں گے، جیسا کہ حدیث میں ہے:

"عَنِ ابُنِ عُمَرَ رَضِىَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَضِىَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِنَّ اللَّهَ يُدُنِى الْمُؤْمِنَ

فَيَضَعُ عَلَيْهِ كَنَفَهُ وَيَسُتُرُهُ فَيَقُولُ اَتَعُرِثُ ذَنُبَ كَذَا؟ اَتَعُرِثُ ذَنُبَ كَذَا؟ فَيَقُولُ: نَعَمُ! إِي رَبّ. حَتّى قَرَهُ لِتَعُرِثُ ذَنُبَ كَذَا؟ فَيَقُولُ: نَعَمُ! إِي رَبّ. حَتّى قَرّرَهُ لِلْذُنُوبِهِ وَرَاى فِي نَفُسِهِ اَنَّهُ قَدُ هَلَكَ. قَالَ سَتَرُتُهَا عَلَيُكَ فِي الدُّنيَا وَانَا اَعُفِرُهَا لَكَ الْيَوْمُ. فَيُعْطَى كِتَابُ عَلَيْكَ فِي الدُّنيَا وَانَا اَعُفِرُهَا لَكَ الْيَوْمُ. فَيُعْطَى كِتَابُ حَسَنَاتِهِ اللَّذُيَا وَانَا اَعُفِرُهَا لَكَ الْيَوْمُ. فَيُعْطَى كِتَابُ حَسَنَاتِهِ اللَّذِي اللَّهُ اللِّهُ الللللْكُ اللِهُ الللللْكُ اللَّهُ الللللْكُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْكُلُولُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللللْكُولُولُ اللَّهُ اللَّهُ اللللْكُولُولُ اللْكُولُولُ اللْكُلُهُ اللْكُلُولُ اللَّهُ اللْكُلُولُ اللْلَهُ اللْكُلُولُ اللْكُلُولُ اللْكُلُولُ اللْلَهُ اللَّهُ اللْلَهُ اللْكُلْلُولُ اللْكُلُولُ اللللْلُهُ اللْكُلُولُ اللَّهُ اللَّلَالِلْلَا

ترجمہ: " خضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ آنخضرت علیا لیے فرمایا کہ اللہ تعالی قیامت کے دن ایک مؤمن کو اپنے قریب بلائیں گے اور اس پر پردہ ڈال کر اسے چھپاکر پوچیں گے کہ تم نے فلال فلال گناہ کئے تھے، تہمیں یاد ہیں؟ بندہ مؤمن کے گا ہاں! مجھے یاد ہیں۔ یہاں تک کہ اللہ تعالی اسے بار بار اس کے گناہ یاد دلائیں گے، تو وہ دل میں کے گا کہ بس اب تو ہلاک ہوگیا، مگر اللہ تعالی فرمائیں دل میں کے گا کہ بس اب تو ہلاک ہوگیا، مگر اللہ تعالی فرمائیں گے کہ میں نے تم پر دنیا میں ستاری کی تھی (آج بھی میں تہمیں رسوانہیں کروں گا، جاؤ) میں آج تہمیں معاف کرتا ہوں، پس اسے اس کی نیکیوں کا اعمال نامہ دیا جائے گا ....."

یعنی اللہ تعالی اسے فرماویں گے کہ کیا میرے فرشتوں نے تو تم پرظلم تو نہیں کیا؟ کہیں کرا ما کا تبین نے غلط لکھ دیا ہو؟ وہ کہے گا: یا اللہ! انہوں نے بالکل صحیح لکھا ہے، پھر ہاللہ تعالی فرماویں گے کہ انہوں نے تجھ پر کوئی ظلم تو نہیں کیا؟ وہ جواب میں کہے گا: یا اللہ! انہوں نے کوئی ظلم نہیں کیا۔ پھر فرماویں گے تیرے پاس گناہ کا کوئی عذر ہوتو اس کو بیان کرو۔ بندہ کہے گا یا اللہ میرے پاس کوئی عذر نہیں ، اب کیا کیا جائے،

حدیث کے الفاظ ہیں، اللہ تعالی فرمائیں گے کہ میں نے دنیا میں تیری پردہ داری کی اور آج بھی تیری پردہ پوشی کرتے ہوئے تیری بخشش کرتا ہوں۔

یہ دہ بندہ ہے جواپنے پروردگار کے سامنے عجز و نیاز کو بجالاتا ہے، کو تاہیاں ہوتی ہیں، معافی مانگنا ہے، اور جانتا ہے کہ میں سرسے پاؤں تک گندگی میں تصرا ہوا ہوں، اب کروں تو کیا کروں، پیش کروں تو کیا پیش کروں؟

#### بیاری اور تکلیف الله تعالیٰ کی طرف سے:

ایک بزرگ تھے، وہ جب اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں پیش ہوئے تو اللہ تعالیٰ ان سے فرماتے ہیں کہ ہمارے لئے کیا لائے، انہوں نے سوچا، سوچ کر کہنے لگے کہ اور چیزیں تو میں کیا پیش کروں، اتنا ہے کہ میں ایک اللہ کو مانتا ہوں، تو حید کا قائل ہوں، یہ واقعہ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے تقل کیا ہے، بندہ کے گا کہ آپ کی بارگاہ میں تو حید پیش کرتا ہوں، اللہ تعالیٰ فرمائیں گے۔"اَمَا تَذُکُو لَیْلَةَ الْلَّبَن؟"

وہ دودھ والی رات یا دنہیں رہی؟ لیعنی جب تم نے بیہ کہا تھا کہ رات کو میں نے دودھ بیا تھا، اور بیٹ میں درد ہوگیا، لیعنی جب صبح لوگوں نے پوچھا کیا بات ہوگئ، کہا کہ میں نے رات دودھ بیا تھا اس لئے بیٹ میں درد ہوگیا، فربایا دودھ پینے سے درد ہوا کرتا ہے؟ اور اس کو تو حید کہتے ہیں؟ اب ہماری حالت آپ د کھے رہے ہیں کہ کیسی ہے؟

یے زندگی ہم نے پوری کی اور جیسے تیے باقی بھی پوری ہوجائے گی، ہمارے باپ دادانے پوری کرلی ہم بھی پوری کرلیں گے، حضرت آ دم علیہ الصلاۃ والسلام سے لیے دادانے پوری کرلی ہم بھی پوری کرلیں گے، حضرت آ دم علیہ الصلاۃ والسلام سے لیے کراب تک لوگ پوری کرتے ہوئے جارہے ہیں، اور زندگی کی ایک عجیب

خاصیت ہے۔باری آنے والی ہے، ایبا معلوم ہوتا ہے کہ جیسے مجھے پہاڑ چڑھنا ہے،
آگے بہت مشکل ہے، اور جو پیچھے گزرگئ ہے، ایسے معلوم ہوتا ہے کہ کل کی بات ہے
یہ کوئی بات ہی نہیں، بھی روتے ہیں، بھی چلاتے ہیں، بھی شکایتیں کرتے ہیں، بھی
پچھ کرتے ہیں، بھی بچھ کرتے ہیں، اللہ تعالی کا شکر نہیں کرتے، جب بھی کسی سے
حالت پوچھے بیٹھ جاؤ، جیسا بھی کھاتا بیتا آدمی ہو، اپنا کیا چٹھا بیان کرنے لگ جاتا

### امت مسلمہ کی عمر ساٹھ ستر سال کے درمیان:

میرے بھائیو! ہم نے اللہ تعالیٰ کو کیا دیا؟ ... میں اکثر یہ حدیث شریف سن تا رہتا ہوں، کہ رسول اللہ علیہ نے فرمایا: کہ پہلی امتوں کی عمریں بڑی لمبی ہوتی تھیں، ہماری تو بہت چھوٹی عمریں ہیں۔ پوچھا گیا تو حضور علیہ نے فرمایا کہ: "اَعُمَرُ أُمَّتِی مِنْ سِتِیْنَ اِلٰی سَبُعِیْنَ. " (تر ندی ج:۲ ص:۵۹) میری امت کی عمر ساٹھ ستر سال کے درمیان ہے بس!

ایک روایت میں آتا ہے کہ ایک صاحب نے پانچ سوسال اللہ تعالی کی عباوت کی، نافر مانی بھی نہیں کی، ان کا حساب پیش ہوا، اللہ تعالی فر مانے گے، جاؤ میری رحمت کے ساتھ؟ میں نے تو میری رحمت کے ساتھ؟ میں نے تو پانچ سوسال عمل کیا ہے، اس کا کوئی شار ہی نہیں، فرشتوں سے کہا جائے گا اسے ذرا دوسری طرف سیر کرا لاؤ فرشتے اسے لے جا کیں گے جہنم کی طرف، راستے میں اسے پیاس گے گی، شدید پیاس! اللہ تعالی ایک فرشتے کو جیجیں گے پانی دے کر وہ راستے میں ملے گا، یہ کے گا کہ اللہ کے بندے تو مجھے یانی پلاسکتا ہے، وہ کہے گا کہ ضرور میں ملے گا، یہ کے گا کہ اے اللہ کے بندے تو مجھے یانی پلاسکتا ہے، وہ کہے گا کہ ضرور

بلاؤں گا، کہے گایار بلادو، وہ کہے گا کہ پانی مول بکتا ہے، فیمت ادا کرنی پڑے گی،
کہنے گئے کتنی قیمت ہے؟ وہ کہے گا پانچ سوسال کی عبادت ایک گلاس کی قیمت ہے،
یہ بیچارہ بیاس کی وجہ سے مرر ہا ہوگا، برا حال ہوگا، کہنے لگا ایک گلاس وے دو، وے
دیا، پی لیا، خشد آگئ، اللہ تعالی نے فرمایا واپس لے آؤ، واپس لے آئے می تعالی شانہ
ارشاد فرما کیں گے عبادت دے دی؟ پانچ سوسال کی عبادت، ایک گلاس کے بدلے
میں، اچھا یہ بتاؤ کہ پانچ سوسال کی زندگی میں میں نے کتنے گلاس بلائے تھے؟ یہ
چیپ، فرمایا اچھا میری رحمت کے ساتھ جنت میں داخل ہوجاؤ۔

اپنی بوری زندگی کا جائزہ لیں کہ ہم نے اللہ کی نعمتوں کا کیا شکر اوا کیا، شکایتیں ہی کیں، کہا یہ تکلیف ہے، مجھے یہ تکلیف ہے، مجھے یہ تکلیف ہے، جو گزرگئ ہے، اس کا پیتہ بھی نہیں تھا تجھے، یہ بھی گزرجائے گی، اور موت آ جائے گی۔

اب مسئلہ چاتا ہے کہ قبر کی زندگی کس کو کہتے ہیں، بہت سے بے وقوف تو اس کے مشکر ہی ہو گئے، کہ یہ قبر میں کیا ہوتا ہے، مرا ہوا ہوتا ہے، ان کونظر نہیں آرہا، یہ سامنے کی چیز کو و کھتے ہیں، غائب کی چیز کو نہیں و کھتے، اور اس لئے بہت سارے لوگ تو ایسے ہیں جنہوں نے حیات النبی کا انکار کر دیا، نعوذ باللہ! نبی نہیں سنتے، ان کی قبر پہ جاکر ان کوسلام کرو، وہ نہیں سنتے۔ (الاحمول والا فو الله باللہ)

حالاتكه رسول الله عليه كا ارشاد كرامي سے:

"مَنُ صَلَّى عَلَىَّ عِنُدَ قَبُرِىُ سَمِعُتُهُ، وَمَنُ صَلَّى عَلَىَّ عِنُدَ قَبُرِىُ سَمِعُتُهُ، وَمَنُ صَلَّى عَلَىَّ نَائِياً أَبلِغُتُهُ." (مَثَلُوة ص: ٨٥)

ترجمہ:..... جو میرے روضہ اقدس پر آکر مجھے سلام کرے گا، میں اس کو کانوں سے سنتا ہوں، اور جواب بھی دیتا ہوں۔ اور جو دور سے مجھے سلام کرتا ہے، مجھے پہنچایا جاتا ہے۔'' قبر کی زندگی:

بہر کیف مرنے کے بعد قبر میں اسے دفن کردیا جاتا ہے، لوگوں کے علم میں کے خطم میں کے خطم میں کے خطر میں اسے دفن کردیا جاتا ہے، لوگوں کے علم میں کی کھی کے خطبی کے خطبور اقدس علی کے خطبی کا ارشاد گرامی ہے:

''اِنَّمَا الْقَبُرُ رَوُضَةٌ مِّنُ رِّيَاضِ الْجَنَّةِ اَوُ حُفُرَةٌ مِّنُ حُفَرِ النَّارِ.'' (ترندی ج:۲ ص:۲۲)

رر کری جات کے باغیچوں میں سے ایک بر جنت کے باغیچوں میں سے ایک باغیچوں میں سے ایک باغیچہ ہے، یا دوزخ کے گڑھوں میں سے ایک گڑھا ہے۔''

مجھی بھی اللہ تعالیٰ دکھا بھی دیتے ہیں، جو پچھ قبر میں انسان پہ گزرتی ہے ہاں کو بھی بھی دکھا تے نہیں، چنانچہ قبر کے عذاب کو نہ دکھانے کی حکمت کو بیان کرتے ہوئے فرمایا:

"فَلُوُ لَا أَنُ تَدَافَنُوا لَدَعُوتُ اللَّهَ أَنُ يُسُمِعَكُمُ مَّنُ عَذَابِ الْقَبُرِ الَّذِي اَسُمَعُ مِنْهُ." (مثلاة ص:۵) مَّنُ عَذَابِ الْقَبُرِ الَّذِي اَسُمَعُ مِنْهُ." (مثلاة ص:۵) ترجمہ:…" آنخضرت علیہ کا ارشاد گرامی ہے کہ اگر مجھے یہ خطرہ نہ ہوتا کہ تم اپنے مردے قبرول میں دفن کرنا چھوڑ دو گے، تو میں اللہ تعالی سے کہتا کہ وہ تمہیں سادے قبر کے عذاب سے جو کچھ میں من رہا ہوں، (لیکن مجھے اندیشہ یہ ہے کہ اگر تمہیں یہ باتیں معلوم ہوگئیں تو پھرتم مردوں کو دفن کرنا حچھوڑ اگر تھوڑ

دو گے۔' (بیتو اللہ پاک کی عنایت ورحت ہے ہم پر مگر ہم نے اس کا انکار کردیا، انکار کرنا شروع کردیا، زندگی سے انکار کرنا شروع کردیا۔)

مشکوة شريف ميں ہے:

"إِنَّ الْعَبُدَ إِذَا وُضِعَ فِي قَبْرِهِ .....الخ." (مثَّلُوة ص:٢٣)

جب میت کو دفن کر دیا جاتا ہے اور اس کی اینٹیں برابر کر دی جاتی ہیں، تو دو فرشتے اس کے پاس آتے ہیں اور تین سوال کرتے ہیں۔

تیرا رب کون ہے؟ تیرا دین کیا ہے؟ اور حضور اکرم علی کے کا نقشہ پیش کرکے بوچھا جاتا ہے کہتم ان کے بارے میں کیا کہتے تھے؟ نیک آدمی توضیح صحیح جواب دیتا ہے، بخاری شریف کی حدیث ہے کہ: حضور علی کے فرمایا کہ قرآن کریم کی آیت:

"وَيُثَبِّتُ اللَّهُ الَّذِيْنَ آمَنُوا بِالْقَوْلِ الثَّابِتِ فِي الْحَيوةِ اللَّانِيَا." (مَثَلُوة ص:٢٣) .

كا مطلب بيہ ہے كہ اللہ تعالى مسلمانوں كو ثابت قدم ركھيں گے مرنے كے

وقت به

قرآن مجيد ميں ارشاد فربايا كه جب نيك آومى كا انقال ہوتا ہے: "وَتَتَكَفَّهُمُ الْمُلَيْكَةُ." (الانبيا: ۱۰۳) تو فرشتے اس كا استقبال كرتے ہيں۔ دوسرى آيت ميں ہے كہ فرشتے كہتے ہيں كہ: "وَاَبُشِيرُوا بِالْجَنَّةِ الَّتِي كُنْتُمُ تُوعَدُونَ." (حم السجدہ: ۳۰) تمہيں اس جنت كى بشارت ہوجس كاتم سے وعدہ كيا جاتا تھا۔

اگر دوسری ٹائپ کا آدمی ہو، اور دوسری قتم کا آدمی ہو، تو ہر بات پر کہتا ہے،

"هَا هَا لَا اَدْرِیْ، هَا هَا لَا اَدْرِیْ، هَا هَا لَا اَدْرِیْ. "مجھے پتہ نہیں، بھول جاتا ہے،

آگے فرمایا کہ اس سے کہا جاتا ہے: "لَا دَرَیْتَ وَ لَا تَلَیْتَ." (مشکوۃ ص: ۴۵) تونے
نہ خود جانا، نہ کی جانے والے کے پیچھے چلا۔ اللہ تعالی ہم سے کیا چاہتا ہے ..... تونے
نہیں جانا، یہال کے علوم تو بڑے پڑھے، اسکول بھی بنائے، یونیورسٹیال بنا کیں، تعلیم
گاہیں بنا کیں، دانش گاہیں بنا کیں، لیکن مرنے کے بعد کیا ہوتا ہے؟ نہیں معلوم۔

وجوان کا قصہ:

یہ تہمارے لاہور کا ہی واقعہ ہے، ایک صاحب نے اپنا بچہ پہ نہیں کتنی تکلیفوں کے ساتھ، کتنا خرج کر کے بھیجا، ولایت، ولایت پاس کرنے کے لئے، اعلیٰ علوم کی تعلیم حاصل کر کے آیا، آتے ہی بیار ہوگیا، اور بیار ہوا تو اس کا چالان ہوگیا، انگریزی میں پچھ کہدرہا تھا، باپ نے انگریزی جانے والوں سے پوچھا کہ یہ کیا کہتا ہے، انہوں نے کہا یہ کہتا ہے اپنے باپ سے کہ اس وقت کے لیے مجھے تونے کیا بڑھھایا۔

میرے بھائیو! میں تم سے بھی کہتا ہوں کہ اس وقت کے لئے کیا پڑھایا ہے تم نے اپنی اولاد کو؟ اور تم نے خود کیا سیکھا ہے؟ ولایت بھی پاس کرلی، ایل ایل بی بھی کرلیا، ڈاکٹری بھی کرلی، اور نامعلوم اب کتی کتنی قسم کی ڈگریاں آگئ ہیں، وہ تم نے سب حاصل کرلیں، لیکن جب عزرائیل آئے گا اور روح قبض کرے گا، اس وقت کے لئے تم نے کیا کیا؟ ان کو کیا سکھایا؟

#### برزخی زندگی:

اب یہاں سے برزخ کی زندگی شروع ہوتی ہے، جیسا کہ میں نے عرض کیا:
"اَلْقَبُرُ دَوُضَةٌ مِّنُ رِّیَاضِ الْجَنَّةِ" ہے، قبر جنت کے باغیچوں میں سے ایک باغیچہ ہے، نیک آدمی ہوتو حق تعالی شانہ فرماتے ہیں کہ میرے بندے کے لئے جنت کا کفن لاؤ، یہتم جو پہناتے ہوناکفن، اور ہمارے یہاں تو ایک ہی چل رہا ہے، اور وہ یہ کہ ہم تو لٹھے کا یہناتے ہیں، کوئی امیر ہو یا غریب، ایک لمبا کرتا اور دوچادریں۔

اچھا ایک مئلہ بتا دوں، وہ یہ کہ پہ نہیں لوگوں کو یہ مئلہ کہاں سے معلوم ہوا، پیچے کی جانب تھوڑا سار کھتے ہیں، اور اوپر کی جانب جو کرتا ہوتا ہے وہ لمبار کھتے ہیں، حالانکہ کرتہ دونوں جانب سے برابر ہونا چاہئے۔ بہرحال وہ کرتا ان سلا لین سلائی کے بغیر ہوتا ہے، یا تو بہت زیب و زینت کے ساتھ سیتے تھے، کڑھائی کرتے سلائی کے بغیر ہوتا ہے، یا تو بہت زیب و زینت کے ساتھ سیتے تھے، کڑھائی کرتے تھے۔ حدیث میں ہے کہ جنتی کے لئے تھم ہوگا: "فَافُر شُوهُ مِنَ الْجَنَّةِ وَالْبِسُوهُ مِنَ الْجَنَّةِ وَالْبَسُوهُ مِنَ الْجَنَّةِ وَالْبِسُوهُ مِنَ الْجَنَّةِ وَالْبِسُوهُ مِنَ الْجَنَّةِ وَالْبِسُوهُ مِنَ اللّٰجَنَّةِ وَالْبَسُوهُ مِنَ الْجَنَّةِ عَلَى الْجَنَّةِ وَالْبَسُوهُ مِنَ الْجَنَّةِ وَالْبَسُوهُ مِنَ اللّٰجَنَّةِ وَالْبَسِمُ اللّٰہُ اللّٰ الللّٰ اللّٰ اللهُ اللّٰ اللهُ اللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰ اللهُ اللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰ اللهُ اللّٰ اللهُ اللّٰ اللهُ اللّٰ اللّٰ اللهُ اللهُ اللّٰ اللهُ الل

اور اگر دوسری قتم کا ادمی ہو، جس نے اس زندگی کے لئے پچھنہیں کیا تھا، اللہ تعالیٰ معاف فرمائے، اللہ سے پناہ مانگوتو پھر:

"فَتَلْتَئِمُ عَلَيْهِ فَتَخْتَلِفُ اَضَلاعَهُ فَلا يَزَالُ فِيهَا مُعَذَّبًا حَتَّى يَبُعَثَهُ اللَّهُ

مِنُ مَّضُجُعِهِ .....اللخ." (مَثَلُوة ص:٢٥) ترجمہ: حضور عَلِيْ فَرماتے ہیں کہ قبراس کو اس طرح بھینی ہے کہ اس کی پہلیاں ایک طرف سے دوسری طرف نکل جاتی ہیں (نعوذ باللہ من ذالک) یا اللہ اپنی پناہ میں رکھ، اور اس حالت میں یہ پورے وقت یعنی آدم علیہ السلام سے لے کر اب تک آرہے ہیں یہاں تک کہ اللہ پاک ان کو قبروں سے اٹھادے، تم سوچتے ہو کہ گل سر کے مٹی ہوگئے ہوں گے، نہیں! عذاب یا ثواب با قاعدہ ہور ہا ہے، میں نے کہا تھا کہ تہمیں واقعہ سنادوں، واقعات اس قتم کے ہیں، با قاعدہ ہور ہا ہے، میں نے کہا تھا کہ تہمیں اور استے جھے یاد ہیں کہ اس کے لئے ایک ایک مجلس کافی نہیں ہے۔

#### مسلمان كا قاتل جهنمي:

رسول الله علی جہاد میں تھے، اور آئے دن لوگ نے نے مسلمان ہوتے تھے، اور آئے دن لوگ نے نے مسلمان ہوتے تھے، اور بعض دفعہ ایسا ہوتا تھا کہ بھی کسی کے دل میں وہ پرانی باتیں پیدا ہوجاتی ہیں، ایک صاحب نے کسی مسلمان کوقتل کردیا، جہاد کے دوران، اس کی پرانی دشمنی تھی جاہیت کی، وہ بھی مسلمان ، یہ بھی مسلمان، قتل تو کردیا لیکن آکر حضور علی کی جاہلیت کی، وہ بھی مسلمان ، یہ بھی مسلمان، قتل تو کردیا لیکن آکر حضور علی کی خشش ما تکیں، خدمت میں عرض کرنے لگایا رسول الله! مجھ سے غلطی ہوگئ، میرے لئے بخشش ما تکیں، بخشش کی دعا کریں، غلطیاں تو اور بہت سی ہوجاتی ہیں، لیکن کسی مسلمان کوقتل کرنا بڑا گناہ ہے، بڑا گناہ ہے بڑایا ہے ہے، چنانچہ اس نے کہا:

"إِنَّهُ قَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ! إِنْ لَقِيْتُ كَافِرًا، فَاقْتَتَلْنَا، فَضَرَبَ يَدَى بِالسَّيْفِ فَقَطَعَهَا ثُمَّ لَاذَا بِشَجَرَةٍ وَقَالَ: اَسُلَمْتُ لِلَّهِ. اَقْتُلُهُ بَعُدَ اَنْ قَالَهَا؟ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ

صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: لَا تَقُتُلُهُ. قَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ! فَإِنَّهُ الْمَرَحَ الحُدىٰ يَدَى ثُمَّ قَالَ ذَالِكَ بَعُدَ مَا قَطَعَهَا. أَ اَقُتُلُهُ؟ طَرَحَ اِحُدىٰ يَدَى ثُمَّ قَالَ ذَالِكَ بَعُدَ مَا قَطَعَهَا. أَ اَقُتُلُهُ وَآنُتَ قَالَ لَا تَقُتُلُهُ فَإِنَّ قَتُلُتُهُ فَإِنَّهُ بِمَنْزِلَتِكَ قَبُلَ اَنُ تَقْتُلَهُ وَآنُتَ بِمَنْزِلَتِكَ قَبُلَ اَنُ تَقْتُلَهُ وَآنُتَ بِمَنْزِلَتِهِ قَبُلَ اَنُ تَقْتُلَهُ وَآنُتَ بِمَنْزِلَتِكَ قَبُلَ اَنُ تَقْتُلَهُ وَآنُتَ بِمَنْزِلَتِهِ قَبُلَ اَنُ يَقُولَ كَلِمَتَهُ الَّتِي قَالَ. "

(بخاری ج:۲ ص:۱۰۱۳)

یعنی ایک صحابی (حضرت مقداد بن عمر و الکندی رضی الله تعالیٰ عنه) یو جھتے ہیں یا رسول الله! ایک کافر کے ساتھ میرا مقابلہ ہورہا ہے، اس نے میرا ایک ہاتھ کاٹ دیا ہے، میں نے جب تکوار اس پر اٹھائی، وہ کہنے لگا ''لوالہ الا الله'' یعنی''لو الہ الا الله محمد رسول الله'' پڑھ کرمسلمان ہوگیا، میری تکوار اٹھی ہوئی ہے، اور اس نے مجھے نقصان پہنچایا، فرمایا اس کوتم نہیں قتل کر سکتے، الله الا الله'' کے بعد تم اس کوقل نہیں کر سکتے، اگلی بات میں سنانا چاہتا ہوں جو آنخضرت علیہ کے فرمائی، وہ یہ کہ اگر تونے اس کوقتل کیا، تو وہ یہ کہ اگر تونے اس کوقتل کیا، تو ہوگا اور وہ تیری جگہ ہوگا اور وہ تیری جگہ ہوگا، مسلمان ہونے کے بعد جو تیری جگہ ہوگا، وہ یہ کہ ہوگا، مسلمان ہونے کے بعد جو تیری جگہ تھی وہاں تجھے پہنچادیں گے دبان کہنے اس کو جگہ تھی وہاں تجھے پہنچادیں گے دبان پہنچادیں گے دبان پہنچادیں گے۔ وہاں پہنچادیں گے۔ وہاں پہنچادیں گے۔

حفرت اسامہ ابن زید رضی اللہ تعالی عنہ، حضور علی کے منہ بولے بیٹے، حضرت زید ابن حارثہ کے بیٹے منہ بولے بیٹے، حضرت علی کے ان کو ایک مخصرت علی کے ان کو ایک فوجی دستے میں بھیجا، تو ان کو بھی مغالطہ ہوگیا، ایک آدمی ''لا الہ الا اللہ'' کہہ رہا تھا،

انہوں نے اس کوفل کردیا، اور یہ خیال کیا کہ یہ ڈو کے مارے کہنا ہے، جب آپ میالیہ کیا گئی خدمت میں حاضر ہوئے اور کارگزاری سنائی، کہ یہ واقعہ بھی درمیان میں آیا، آیا میالیہ میالیہ (میرے مال باپ قربان ہوں آپ پر) نے فرمایا:

"وَ قَد قَتَلُتهُ وَقَدُ قَالَ لَا إِلَهُ إِلَّا اللهُ." (مسلم ج: اص: ١٨) تو نے اس كوتل كرديا، حالانكه وه" لا اله الا الله" كهدر ما تھا....؟ بيكه كرآپ كى آئكسي سرخ موكئين، حضرت اسامه نے كها يا رسول الله اس نے بيخ كے لئے بيكلمه برا حالقا، تو آپ نے فرمایا:

"فَهَلُ اَشُقَقُتَ عَنُ قَلْبِهِ." (مسلم ج: اص: ٦٨) ترجمه: كيا تونے اس كا ول چيركر ديكھا تھا؟

#### مسلمان کے قاتل کو قبر نے باہر بھینک دیا:

بہر حال میں اس کا ذکر کررہا تھا کہ ایک آدمی دوسرے کوئل کر کے آگیا، پھر کہنے لگا یا رسول اللہ! میرے لیے معافی مانگئے، مجھ سے بیغلط ہوئی، چونکہ وہ پرانی جاہلیت میں قتل کرتے تھے، اور اب تو وہ مسلمان تھا، اور بیجی مسلمان تھا، لیکن پرانی جاہلیت کا بدلہ لیا، اب آنخضرت عقیقہ اس کو کیسے معاف کرتے یا اس کے لئے کیسے استغفار کرتے؟ تم نے ابھی سنا ہے کہ آنخضرت عقیقہ کا بوتا، یعنی زید ابن حارثہ، آپ کا بیٹا تھا، منہ بولا بیٹا، اور اسامہ گویا آنخضرت عقیقہ کا بوتا تھا، اور حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ آنخضرت عقیقہ حضرت اسامہ سے ایسے بیا رکرتے تھے مسے کہ حسن وحسین رضی اللہ عنہا سے کرتے تھے، لیکن آپ نے اس کو معاف نہیں کیا، جسے کہ حسن وحسین رضی اللہ عنہا سے کرتے تھے، لیکن آپ نے اس کو معاف نہیں کیا، حضور اقدس عقیقہ نے ارشاد فرمایا: 'آلا عَفْرَ اللّٰهُ لَکَ.''

یعنی الله تیری بخشش نه کرے .....تو به، استغفرالله! تونے ایک مسلمان کوقل کردیا..... چنانچه البدایه والنهایه میں ہے:

"لَا غَفَرْ اللّهُ لَكَ. فَقَامَ وَهُوَ يَتَلَقَّى دُمُوعَهُ بِبُرُدَيْهِ فَمَا مَضَتُ لَهُ سَابِعَةٌ حَتَّى مَاتَ فَدَفَنُوهُ فَلَقَطَتُهُ الْاَرْضُ، فَجَاوًا النَّبِيَّ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَذَكَرُوا الْاَرْضُ لَتَقَبَّلُ مَنْ هُوَ شَرِّ مِنْ صَاحِبِكُمُ وَلَٰكِنَّ اللّهُ اَرَادَ اَنْ يَعِظَكُمُ مِنْ حُرْمَتِكُمُ اللهِ اللهِ اَرَادَ اَنْ يَعِظَكُمُ مِنْ حُرْمَتِكُمُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ

(حياة الصحابة ج:٢ ص:٣٤٣، البداية ج:٨ ص:٣٢٣)

خلاصہ یہ کہ صحابی کہتے ہیں کہ ایک چادراس کے پاس تھی جھے اس کا نقشہ اب بھی نظر آرہا ہے، دونوں آ تکھوں سے آنو بہہ رہے تھے، چادر سے صاف کردہا تھا، بڑی منیں کرتا رہا، توبہ کرتا رہا، اللہ کے سامنے لیکن آ تخضرت علیہ نے جواب نہیں دیا، کافی دیر بیٹھا رہا آپ کے پاس، بالآخر چلا گیا، اور سات دن کے بعد اس کا انتقال ہو گیا، یعنی اس کو اتناغم اور اتنا صدمہ ہوا کہ سات دن کے بعد ختم ہوگیا، لوگوں نے قبر کھودی، نہلایا دھلایا، کفن وغیرہ کا کیا، اور قبر میں دفن کر کے آگئے، اگلے دن جاکے دیکھا باہر پڑا ہے، یعنی قبر سے باہر پڑا ہے، حضور اقدس علیہ کے سامنے اس کا جاکے دیکھا باہر پڑا ہے، نیش نے فرمایا زمین تو اس سے زیادہ گنہ گاروں کو بھی پناہ تذکرہ کیا گیا، آخضرت علیہ قدرت کی نشانی دکھانا چاہتا ہے۔ دیو بی ہے، مگر اللہ تعالی تم کو اپنی قدرت کی نشانی دکھانا چاہتا ہے۔

قبرآ خرات کی منزلوں میں سے پہلی منزل:

میرے بھائیو! قبر میں ہمارے ساتھ کیا ہونے والاہے، اس سے تو بالکل ہم

غافل ہوگئے، اور ہم اس کو بھول گئے۔ امیرالمؤمنین حضرت عثان رضی اللہ تعالیٰ عنه جب کسی قبر پہ جاتے تھے، تو اتنا روتے تھے، اتنا روتے تھے کہ آپ کی داڑھی مبارک تر ہوجاتی تھی، عرض کیا گیا کہ:

"تَذُكُرُ الْجَنَّةَ وَالنَّارَ وَلَا تَبُكِ. " (ترندى ج:٢ ص:٥٥)

آپ جنت اور دوزخ کا تذکرہ کرتے ہیں آپ نہیں روتے، گرآپ اس پر اتنا کیول روتے ہیں؟ فرمایا میں نے رسول اللہ علی اللہ علی ہے کہ قبر آخرت کی منازل میں سے پہلی منزل ہے، اگر یہاں کامیاب ہوگیا تو انشاء اللہ آگے بھی کامیاب ہوجاؤ گے، اگر یہاں کامیاب نہ ہوا، اللہ تعالی اپی پناہ میں رکھے، تو پھر آگے بھی فیل، قبر والوں پر کیا کیا گزرتی ہے ۔۔۔۔، ہم تو جانے نہیں ہیں، ہم تو صرف یہ کہتے ہیں کہ چہلم کرلو، قل شریف کرلو، اور ایک اور رواج نکال لیا ہے کہ بری کرلو، لوگ بجھے خط لکھ لکھ کر بری کا پوچھتے ہیں، میں نے کہا مجھے تو پہتے نہیں ہے اس کا، بس وقت ہوگیا ہے اس پرختم کرتا ہوں۔

ولَ خرو محولانا له الصد للم رب العالس

رسول الله على الله عل

رسول الله علیہ بھی امت کے لئے الیم نصیحتیں فرماتے تھے کہ امت اپنے دل کی گہرائی کے ساتھ ان کو سنے اور سن کران کو محفوظ کر لے۔

#### بسم اللئما الرحس الرحيم

اَلْحَمُدُلِلْهِ نَحُمَدُهُ وَنَسُتَعِينُهُ وَنَسُتَغُفِرُهُ وَنُوْمِنُ بِهِ وَنَتَوَكَّلُ عَلَيْهِ، وَنَعُودُ بِاللهِ مِنُ شُرُورِ اَنْفُسِنَا وَمِنُ سَيِّئَاتِ اَعْمَالِنَا. مَنُ يَّهُدِهِ اللهُ فَكَلا مُضِلَّ لَهُ وَمَنُ يُّهُدِهِ اللهُ فَكَلا مُضِلَّ لَهُ وَمَنُ يُّهُدِهِ اللهُ فَكَلا هُضِلَّ لَهُ وَمَنُ يُصُلِلُهُ فَكَلا هَادِى لَهُ. وَنَشُهَدُ اَنُ لَا اِللهُ اِللهُ اللهُ وَحُدَهُ لَا شَرِيْكَ لَهُ وَمَنُ يُضَلِلُهُ فَكَلا هَادِى لَهُ. وَنَشُهَدُ اَنُ لَا اِللهُ اِللهُ اللهُ وَحُدَهُ لَا شَرِيْكَ لَهُ وَنَشُهَدُ اَنَ سَيِّدَنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدًا عَبُدُهُ وَرَسُولُهُ. صَلَّى اللهُ تَعَالَىٰ عَلَيْهِ وَمَلَىٰ اللهُ تَعَالَىٰ عَلَيْهِ وَعَلَىٰ اللهُ وَصَلَى اللهُ اللهُ وَصَلَى اللهُ تَعَالَىٰ عَلَيْهِ وَعَلَىٰ اللهُ وَصَلَى اللهُ وَصَلَى اللهُ وَصَلَى اللهُ وَصَلَىٰ اللهُ وَصَلَى اللهُ وَصَلَى اللهُ وَصَلَى اللهُ وَصَلَى اللهُ وَصَلَىٰ اللهُ وَصَلَىٰ اللهُ وَصَلَىٰ اللهُ لَهُ وَاللهُ وَاصَحَابِهِ وَبَارَكَ وَسَلَّمَ تَسُلِيْمًا كَثِيْرًا كَثِيرًا كَثِيرًا اللهُ وَاصَحَابِهِ وَبَارَكَ وَسَلَّمَ تَسُلِيمًا كَثِيرًا كَثِيرًا اللهُ وَاصَحَابِهِ وَبَارَكَ وَسَلَّمَ تَسُلِيمًا كَثِيرًا كَثِيرًا كَثِيرًا اللهُ وَاصَحَابِهِ وَبَارَكَ وَسَلَمْ تَسُلِيمًا وَالْمَالِكُ فَلَا اللهُ وَاصَدَالِهُ وَاللهِ وَاصَدِاللهُ وَاللّهُ وَالْمَرِيمُ اللهُ وَالْمُعَلَى اللهُ وَالْمَالِكُونُ اللهُ اللهُ وَالْمُ وَالْمَالِمُ اللهُ وَلَمُ اللهُ وَاللّهُ وَلّهُ وَاللّهُ وَلَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلَيْ اللّهُ وَلِي الللهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ الللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللهُ اللّهُ اللّهُ اللّ

### حضرات گرامی!

مولانا ہمارے شاہ صاحب نے، جناب سیدسلمان گیلانی صاحب نے نظم پڑھی، اور مولانا امجد خان نے ہمارے خون کو گرمایا، ہمارا خون تو مصندا تھا، ہمارے خون کو بھی گرمادیا، اللہ تعالی ان کو جزائے خیر عطا فرمائے، میں اپنی بات تو بعد میں کروں گا، ایک بات کہہ دیتا ہوں، اور وہ اپنی بات نہیں ہوگی، بلکہ حضور علی کی بات ہوگی، بلکہ حضور علی کے بات ہوگی، لیکن ایک بات کہتا ہوں، ہمارا جو کچھ بھی ہے، رسول اللہ علی کے لئے بات ہوگی، سے۔

ناموس رسول کے لئے جان کی قربانی سستا سودا ہے: اگر ہمارے پاس رسول اللہ علیہ بھی نہیں رہے....تو سچھ نہیں رہا، اس لئے اگر گردن بھی کٹانی پڑے تو حاضر ہے، سودا سستا ہے۔

اور اگر گورنمنٹ بردلی اختیار کرتی ہے، ناموس رسالت قانون پاس ہوگیا تھا، اب بردلی اختیار کرتی ہے، تو پھر آزما کرے دیکھ لے، زیادہ اس سلسلے میں بات کرنے کی ضرورت نہیں، قانون بن چکا ہے اور قانون یہ ہے کہ رسول اللہ علیہ کے گرنے باتیں کر گتاخ کی سزاموت ہے، یہ اٹل ہے، اس کونہیں بدل سکتے، تم آج ہے کرکے باتیں کر رہے ہو، لیکن مسلمان تو سیس مسلمان بیچارہ چاہے جتنا بھی کمزور ایمان والا ہو، لیکن رسول اللہ علیہ کی ناموں کے لئے سب پھر قربان کرنے کے لئے تیار ہے، (بالآخر حضرت شہید نے عملاً اپنی جان عزیز کا نذرانہ پیش کرے بتلادیا کہ ناموں رسالت کے خضرت شہید نے میں حضور علیہ تعقط کے لئے یہ سودا ستا ہے،) بس اب یہ بات تو ختم ہوگئ، اب میں حضور علیہ کی بات کرتا ہوں۔

# حضور عليلية كي حضرت معاذر كو وصيتين:

حضرت معاذ ابن جبل رضی الله تعالی عند، آنخضرت علیه کے بہت ہی بیارے اور لاڈ لے صحابی تھے، منداحمد میں ہے:

"عَنُ مُعَاذِ بُنِ جَبَلٍ رَضِى اللهُ تَعَالَىٰ عَنْهُ قَالَ لَمَّا بَعَثَهُ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اِلَى الْيَمَنِ خَرَجَ مَعَهُ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُوصِيهِ وَمُعَاذٌ مَعَهُ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُوصِيهِ وَمُعَاذٌ رَاكِبٌ وَرَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَمُشِى تَحُتَ رَاكِبٌ وَرَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَمُشِى تَحُتَ رَاكِبٌ وَرَسُولُ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَمُشِى تَحُتَ رَاحِلَتِهِ، فَلَمَّا فَرَغَ قَالَ يَا مُعَاذ! إِنَّكَ عَسَى اَنُ لَا تَلْقَانِي رَاحِلَتِهِ، فَلَمَّا فَرَغَ قَالَ يَا مُعَاذ! إِنَّكَ عَسَى اَنُ لَا تَلْقَانِي بَعْدَ عَامِى هَذَا أَوْ لَعَلَّكَ اَنْ تَمُرَّ بِمَسْجِدِى هَذَا أَوْ

قَبُرِی هَذَا....الخ." (منداحرج:۸ مدیث:۳۲۱۱۳)

ترجمہ: معاذبن جبل رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ جب آنخضرت علی اللہ عنہ کے طرف (وایت ہے کہ جب آنخضرت علی اللہ عنہ کے مدینہ (گورز بناکر) بھیجا، تو آپ مجھے رخصت کرنے کے لئے مدینہ منورہ سے باہر تک تشریف لائے، اور آپ مجھے وصیتیں فرما رہے تھے، میں سواری پر سوارتھا، اور رسول اکرم علی ہے بیدل چل رہے تھے، جب آپ وصیتوں سے فارغ ہوئے، تو فرمایا: اے معاذ! بہت ممکن ہے کہ آج کے بعدتم مجھ سے نمل سکو، یا یہ فرمایا کہ: اے معاذ! آئندہ تم میری اس مبعد میں تو آؤگے (گر مجھے نہ پاؤ کے ) یا یوں فرمایا: آئندہ تم میری قبر پر آؤگے ..... اور پھر آگے وصیتیں فرمائیں .....

لین سواری پرسوار تھے، رسول اللہ علیہ ان کے ساتھ پیدل چل رہے تھے، اور آپ

اپنی سواری پرسوار تھے، رسول اللہ علیہ ان کے ساتھ پیدل چل رہے تھے، اور آپ

علیہ کی سواری ساتھ تھی، انہوں نے کہا یارسول اللہ! یا مجھے اجازت دیجئے کہ میں اتر
جاؤل، یا آپ سوار ہوجائے، فرمایا نہ تم اتر و گے، نہ میں سوار ہوں گا، تمہارا کیا حرج
ہے، اگر اللہ کے راستے کا غبار میرے قدموں کولگ جائے، تمہارا کیا نقصان ہے اور
ایک بات آخری ان سے کہی تھی اور بہت کی با تیں کہیں راستے میں، ایک بات یہ کہی
تھی کہ معاذ! ہوسکتا ہے کہ تم آج کے بعد مجھے نہیں دیھو گے، تم میری قبر پر گزرو گے،
مجھے نہیں دیھو گے، (چنانچہ یہی ہوا) آئے ضرت علیہ شے نے انہی معاذ رضی اللہ تعالی عنہ
کو چند شیحیں فرمائی، اور ان میں سے ایک شیحت یہ تھی کہ اپنی زبان کی حفاظت کیا

#### کرو، حضرت معافرہ کہنے لگے:

"وَهَلُ نُوَّاخَذُ بِمَّا نَتَكَلَّمُ بِهِ يَارَسُولَ اللَّهِ؟ ثَكِلَتُكَ أُمُّكَ يَا مَعَاذُ! وَهَل يُكِبُّ النَّاسَ عَلَىٰ وُجُوهِهِم اَوْ قَالَ عَلَىٰ مَنَاخِرِهِم إلَّا حَصَائِدَ ٱلْسِنَتِهِم."

(منداحمد ج:۸ صدیث:۲۲۱۲۹)

ترجمہ: "یا رسول اللہ! ہم اپنی زبان سے جو باتیں کردیتے ہیں، اس پر بھی ہم سے پکڑ ہوگی؟ فرمایا: معادر " تیری ماں مجھے گم پائے یعنی تو مرجائے (یہ عربوں کا محاورہ ہے)، لوگوں کو چبروں کے بل جہنم میں گرانے والی سوائے زبان کے کھیتیوں کے اور کیا چیز ہوگی؟"

میرے بھائیو! جو ممل کرو یہ دیکھو کہ میرے رسول علیہ کو ناراضگی تو نہیں ہے۔ اس میں! حضور اقدس علیہ اس سے ناراض تو نہیں ہوں گے، یہ دیکھ لیا کرو، داڑھی منڈواتے ہوتو بھی دیکھ لیا کرو، کپڑا پہنچ ہوتو بھی دیکھ لیا کرو، کوئی بات کرتے ہوتو بھی دیکھ لیا کرو، ایک ایک چیز دیکھ لیا کرو ہوتو بھی دیکھ لیا کرو، ایک ایک چیز دیکھ لیا کرو کہ رسول اللہ علیہ ہوت کے بارگاہ میں ہمیں شفاعت کے لئے حاضر ہونا ہے، وہ ناراض تو نہیں ہوں گے۔ پھر فرمایا: معاذ! ..... 'أحِبُ لَکَ مَا اُحِبُ لِنَفْسِنی."

میں تمہارے لئے وہی چیز پند کرتا ہوں جو اپنے لیے پبند کرتا ہوں، یہ رسول اللہ علیات کا طرز تکلم تھا، بات کہنے سے پہلے بات اگلے کے دل میں اتر جائے، بات ابھی کہی نہیں، لیکن اس انداز سے بات کی گئی کہ دل اس کے لئے تیار ہوجائے، جس طرح کہ بارش کا قطرہ ہوتا ہے، بارش ہوتی ہے نا! بارش کا قطرہ برستا ہے تو سیپ

ا پنا منه کھول دیتی ہے، اور ادھر قطرہ گرجاتا ہے سیپ کے اندر اور فوراً سیپ اپنا منہ بند کرلیتی ہے۔

رسول الله علی الله علی امت کے لئے الیی تقیحتیں فرماتے تھے کہ امت اپنے دل کی گہرائی کے ساتھ ان کو سنے، اور سنکر کے ان کو محفوظ کرلے، فرمایا معاذ"! میں تمہارے لیے وہی چیز پیند کرتا ہوں جو چیز اپنے لیے پیند کرتا ہوں۔

#### تين باتوں كى نفيحت:

اور پھر فرمایا میں جمہیں تین باتوں کی نصیحت کرتا ہوں۔ اور بھائی یہ تین باتیں جیسے تمہارے لئے بھی ضروری ہیں، ایسے ہی میرے لئے بھی ضروری ہیں، اس کو پکالو، اللہ تعالی مجھے بھی توفیق عطا فرمائے اور آپ کو بھی، ان کو اپنا معمول بنالو، حضور پکالو، اللہ تعالی مجھے بھی توفیق عطا فرمائے اور آپ کو بھی ، ان کو اپنا معمول بنالو، حضور اقدس علی تین میں نے فرمایا تھا معافر میں میں نے فرمایا تھا معافر میں نے بین بین یہ ہیں:

"اَللَّهُمَّ اَعِنَّىٰ عَلَىٰ فِكُوكَ وَ شُكُوكَ وَ شُكُوكَ وَ حُسُنِ
عِبَادَتِكَ." (منداحمد ج: ۸ حدیث: ۲۲۱۸۰)
اے اللہ! میری خاص مدو فرما۔ "عَلیٰ فِکُوکَ."اپنے ذکر پر۔
ہم دنیا کا تذکرہ تو بہت کرتے ہیں، اللہ کا ذکر بھی کیا کریں، حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آنحضرت عَلِی فی نے سے حت فرمائی، کہ یہ کہا کرو:
"اَللَّهُمَّ اَعِنَّیٰ عَلیٰ فِنُکُوکَ وَ شُکُوکَ."
(یا اللہ! میری خاص مدو فرما کہ میں آپ کا ذکر کیا کروں۔)
"وَ شُکُوکَ."اور آپ کا شکر کیا کروں، کوئی نعمت اللہ تعالیٰ نے عطا

فرمائی ہو، کوئی نعمت اللہ کی طرف ہے آئی ہو، ہم اس پر اللہ کا شکرادا کیا کریں، ناشکری کرنے والے تو کرنے والے تو بہت ہیں، شکر کرنے والے کم ہیں، اللہ کی شکایت کرنے والے تو بہت ہیں، لیکن یہ کہنے والے کہ''یا اللہ! تیراشکر ہے، میں تو اس کا بھی اہل نہیں تھا۔ یہ تو آپ نے انعام فرمادیا۔''

ایک چھوٹا بچہ ہے ہمارے پاس، ہم اسے ۱۰۰ کا نوٹ پکڑاویتے ہیں، کبھی اس کے دل میں وسوسہ بھی نہیں آئے گا کہ میں اس کا اہل تھا، حق تعالیٰ شانہ نے ہمیں کتنی نعمتیں عطا فرمائی ہیں، مال ہے، اولاد ہے، بیوی بیچ ہیں، گھر بار ہے، عزت و آبرو ہے اورسب سے بڑی بات یہ ہے کہ اپنے نام کی توفیق عطا فرما دی ہے، اور سب چیزیں ایک طرف، اللہ تعالیٰ کے نام کی اور رسول اللہ علیہ کی عظمت کی بات بھی سیھو، یااللہ! مجھے اپنے ذکر کی توفیق عطا فرما، اپنے شکر کی توفیق عطا فرما، اور کم سے کم یہ کہہ دیا کرویا اللہ! آپ نے جتنی بھی نعمیں عطا فرما کیں تیراشکر ہے، زبان سے کہہ دیا کرو، اور آخری بات یہ کہ: ''و محسن عِبَادَتِکُ.'' اپنی عبادت کو اچھی کرنے کی توفیق عطا فرما۔

ایک ہے عبادت کرنا اور ایک ہے عبادت کو اچھی طرح کرنا، دونوں باتوں میں بڑا فرق ہے، ہم لوگ نماز پڑھتے ہیں، جان چھڑانے والی، یعنی سجد ہے ہے اٹھے، سید ھے بھی نہیں بیٹھے پھر چلے گئے، کیونکہ جب ہم نماز پڑھنے لگتے ہیں اس وقت ہمیں پوری دنیا کے کام یاد آ جاتے ہیں، اور ہم چاہتے ہیں کہ اس نماز کوٹر خاکے جلدی جلدی اس کام کونمٹا کیں۔

# حضرت امام ابوحنیفهٔ کی ایک شخص کونصیحت:

نہیں بھائی! یہ تو وہی بات ہوگئ حضرت امام ابوصنیفہ رحمہ اللہ تعالیٰ کی خدمت میں ایک آ دمی آیا، کہنے لگا حضرت ایک بات پوچھنے کے لئے آیا ہوں، فرمایا کیا؟ کہا کہ میں کسی جگہ اپنا روبیہ دبا کر کے بھول گیا ہوں، روبیہ دبایا تھا، لیکن اب مجھے یاد نہیں رہا، بہتیرا تلاش کیا، جگہمیں بھی کھودیں، گر وہ نہیں مل رہا، تو مجھے کوئی ایسی ترکیب بتاد ہے کے حضرت نے ارشاد فرمایا کہ دورکعت نماز کی نیت باندھ لو، تمہیں وہ دبایا ہوا خزانہ یاد آ جائے گا، لیکن مہر بانی کر کے نماز یوری کر لینا۔

اس نے نماز کو جوشروع کیا، شیطان نے فوراً یاد دلادیا اور وہ نماز توڑکر کے بھاگ گیا۔ تو ہمارا ایسا ہی حال نہ ہو بھائی، اپنی عبادت کریں لیکن اچھی طرح عبادت کریں، ایک بات کہتا ہوں، عبادت مثلاً نماز ہے، پڑھنے لگو تو یہ تصور کرو کہ ممکن ہے یہ نماز میری آخری نماز ہو اور اس کے بعد پھر مجھے نماز پڑھنے کی تو فیق بھی نہ ملی، اللہ! اگر آئندہ اطمینان کے ساتھ نماز پڑھو، اور پڑھنے کے بعد اللہ تعالیٰ سے مائلو کہ یا اللہ! اگر آئندہ بھی میری قسست میں نماز ہے تو اپنی رحمت کے ساتھ اس نماز کو اچھی طرح پڑھنے کی تو فیق عطا فرمادے، ایک نماز کی بات نہیں، اور جتنی بھی نمازیں ہیں۔

''وَحُسُنِ عِبَادَتِکَ.''جَتنی بھی عبادت کی چیزیں ہیں یا اللہ! مجھے ٹھیک کرنے کی توفیق عطا فرما۔

میرے بھائیو! داڑھی نہ منڈ داؤ، قیامت کے دن اس پر عذاب ہوگا، رسول اللہ علیقہ کی خدمت میں ہم پیش ہول گے اور حضور علیقہ فرمائیں گے..... یہ کیا کرکے آئے ہو؟ میں نے تمہیں بیسنت دی تھی؟

## داڑھی منڈے سے حضور علیسے کی نفرت:

آنخضرت علی میں تشریف فرما سے اور ایران کے دو سپاہی آنخضرت علی میں تشریف فرما سے اور ایران کے دو سپاہی آنخضرت علی ایس آئے اور شاہ ایران نے انہیں بھیجا تھا، آپ علی کو بکر نے کے لئے، آنخضرت علی ہیں، مونچھیں رکھی ہوئی ہیں، آپ علی ہی در یکھا کہ ان کی داڑھیاں منڈی ہوئی ہیں، مونچھیں رکھی ہوئی ہیں، آپ علی نے فرمایا کہ تمہارا ناس ہوجائے ..... یہی الفاظ ہیں، تمہارا ناس کا تھم دیا ہے، آنخصرت علی ہوگئی نے ، شاہ ایران نے ہمیں اس کا تھم فرمایا ہے کہ مونچھیں کواڈں اور داڑھی ہو مایا: ''دلیکن میرے درب نے تو مجھے تھم فرمایا ہے کہ مونچھیں کواڈں اور داڑھی ہو مایا: ''دلیکن میرے درب ہے تو جھے تھم فرمایا ہے کہ مونچھیں کواڈں اور داڑھی ہو مایا: ''دلیکن میرے درب ہے تو جھے تھم فرمایا ہے کہ مونچھیں کواڈں اور داڑھی ہو مایان ہے کہ مونچھیں کواڈں ، چنانچہ بدایہ والنہایہ میں ہے :

"..... فَكُرِهُ النَّظُرُ اللَّهِمَا. وَقَالَ وَيُلَكُمَا مَنُ المَرَكُمَا بِهَذَا؟ قَالَ اَمَرَنَا رَبَّنَا يَعُنِيَانِ كِسُرِى فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلَٰكِنَّ رَبِّى اَمَرَنِى بِاعْفَاءِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلَٰكِنَّ رَبِّى اَمَرَنِى بِاعْفَاءِ لِحُيَتِى وَقَصِّ شَارِبِى."

(حياة الصحابة ج: اص: ١١٥، البداية والنهاية ج: ٢٠ ص: ٢٥٠)

میرے بھائیو! انگریز کی نقل نہ کرو، ایرانیوں کی نقل نہ کرو، مجوسیوں کی نقل نہ کرو، مجوسیوں کی نقل نہ کرو، ایرانیوں کی نقل نہ کرو، آنخضرت علیقی نے ان مجوسیوں کو بیہ کہا اور ساتھ ہی فرمایا کہ 'میرے پاس سے اٹھ جاؤ، میرا نمائندہ تم سے بات کرے گا، میں تم سے بات بھی نہیں کرتا۔

# حضور علی دارهی منڈے کے سلام کا جواب نہیں دیتے:

ایک صاحب کے مدینہ طیبہ ۔۔۔۔۔ ان سے ہمیشہ ملاقات ہوتی رہتی ہے،
انہوں نے بتایا کہ ایک صاحب حضوری ہیں، جنہیں رسول اللہ علی کے بارگاہ میں حاضری کی توفیق ہوتی ہے، انہوں نے ایک دفعہ رسول اللہ علی ہے عرض کیا کہ یارسول اللہ! آپ کی حیات طیبہ میں کوئی قصور کرے آتا تھا، وہ آکر سلام کرتا تھا تو آپ منہ ادھر کر لیتے تھے، تو جولوگ آپ منہ ادھر کر لیتے تھے، تو جولوگ داڑھی منڈ واکر کے آپ کے دوضہ اقدس پر آتے ہیں اور آپ کوسلام کرتے ہیں، کیا آپ ان کے سلام کا جواب نہیں دیتا۔

میرے بھائیو! ہمارا خسارہ ہے، یہ داڑھی کے بال تمہیں بوجھ محسوں ہوتے ہیں؟ بوجھ نہیں ہیں، یہ رسول اللہ علی کے سنت ہے، قیامت کے دن تو یہ ہوگ ہی نہیں، کہتے ہیں کہ سنت ہے، ایک حضور علی کے دن تو یہ ہوگ، موگ، نہیں، کہتے ہیں کہ سنت بعض روایتوں میں آتا ہے، ایک حضور علی کی داڑھی ہوگ، ایک آدم علیہ السلام کی داڑھی ہوگ، اور کسی کی داڑھی نہیں ہوگ۔ واللہ اعلم بالصواب۔ ایک آدم علیہ السلام کی داڑھی ہوگ، اور کسی کی داڑھی نہیں ہوگ۔ واللہ اعلم بالصواب۔ ایک رسول اللہ علی کے رسول اللہ علی ہماری

نجات ہے۔

و رَخر و حورنا له رابعسر لله رب راب العالي

میرے بھائیو! انگریز کی نقل نہ کرو، ایرانیوں کی نقل نہ کرو، مجوسیوں کی نقل نہ کرو، اپنے نبی پاک میلانید کی نقل کرو۔

# روضۂ اقدس پر حاضری کے آ داب

مدینہ کا سفر محبت کا سفر ہے، اور آنخضرت

علی ہے شفاعت طلب کرنے کا سفر ہے، ہم

آنخضرت علی ہے در دولت پر اس لئے حاضری

دیتے ہیں کہ ہم عرض معروض کر سکیں کہ حضور ہماری

بھی شفاعت کردیں۔

بسم (الله (ارحم الرحم الرحم الرحم الرحم المراء العراء العداء العداء العداء العداء العداء العداء العداء المراء العداء المراء الم

"مَنُ حَجَّ وَلَمْ يَزُرُنِي فَقَدُ جَفَانِي."

(درمنثور ج: ص: ٢٣٧، كشف الخفاء للعجلوني ج: ٢٥ (درمنثور ج: ص: ٢٣٨، كشف الخفاء للعجلوني ج: ٣٥ (٢٣٨، ٣٨٨) تنزيه الشريعة لابن العراق ج: ٢٠ ص: ١٤٢)

ترجمہ: ...... "جس نے جج كيا اور ميرى زيارت كونہيں
آيا اس نے مير ب ساتھ ب مروتی (ب وفائی) كي۔ "
ميں نے مير مسلدتو بتاديا ہے كہ مدينہ طيبه كي حاضرى كا جج سے كوئي تعلق نہيں
ہو تو اس كے بغير بھى ہوجاتا ہے، ليكن آدمى نے اتنا لمباسفر طے كيا اور حضور ہے، جج تو اس كے بغير بھى موجاتا ہے، ليكن آدمى كے اتنا لمباسفر طے كيا اور حضور اقدس عَلَيْنَ كِي بارگاہ ميں حاضرتہيں ہوا تو بڑى محرومى كى بات ہے۔ ۔ " اللہ اللہ علی ماحب، وہ ایک ہمارے ایک پير بھائی ہيں جناب ڈاکٹر محمد اساعیل مدنی صاحب، وہ ایک

مرتبہ امریکہ سے آئے اور آئے بھی حج کے دنوں میں، گر حج نہیں کیا، بلکہ وہ پورے موسم حج میں مدینہ طیبہ میں کھہرے رہے، فرمانے لگے کہ حج تو بہت کئے ہیں، لیکن اس سال کا بیسفر صرف مدینہ منورہ کے لئے کیا ہے۔

#### طلب شفاعت كاسفر:

میرا بھائی! مدینہ کا سفر محبت کا سفر ہے، اور آنخضرت علی ہے شفاعت طلب کرنے کا سفر ہے، ہم آنخضرت علی ہے کے در دولت پر اس لئے حاضری دیتے ہیں کہ ہم عرض معروض کرسکیں کہ حضور ہماری بھی شفاعت کردیں۔ ہمارے اکابر نے فرمایا ہے کہ مدینہ منورہ کی حاضری کے وقت بینہ کے کہ میں مدینہ کی زیارت کے لئے آیا ہوں، اس لئے آیا ہوں باس لئے کہ میں ایک مرح کے این دوضۂ اقدس میں بھی اس طرح حیات ہیں جس طرح کہ آب علی نی زندگی میں حیات سے، بیانیا عقیدہ ہے۔

#### مدینه منوره کے آ داب:

مدینه منوره کی حاضری کے پچھ آداب ہیں، اب میں اس کے مخضر آداب بتاتا ہوں:

ا: ...... بہلی بات تو یہ ہے کہ ہم جب مدینہ طیبہ کی طرف چلیں، ہونا تو یہ چا ہے تھا کہ ہم اس مبارک شہر کے سفر میں آنکھوں کے بل چل کر جاتے، موٹر اور سواری پرسوار نہ ہوتے ،لیکن چونکہ ہم کمزور ہیں، ٹانگوں میں چلنے کی طاقت نہیں ہے، اور اتنا لمبا سفر بیدل مشکل ہے، چنانچہ میرے اور چر ۲۰۰۰ کلومیٹر سے زیادہ کا سفر ہے، اور اتنا لمبا سفر بیدل مشکل ہے، چنانچہ میرے بہت سے اکابر کا معمول رہا ہے کہ جب مسجد نبوی علیہ پر نظر پڑتی تو سواری سے اتر

جاتے، اور جوتے کے بغیر جاتے، کیکن بھی ہم تو اس سے بھی کمزور ہیں، میں تو ایک دو قدم بھی نہیں چل سکتا، اس لئے سواری پر سفر کروتو کوئی گناہ نہیں، کیکن میں ادب بتاریا ہوں کہ اکابر کا ادب میہ تھا کہ مدینہ کا سفر پیدل کرتے تھے۔

## امام ابوحنيفيه كاادب:

ہمارے امام ابوضفہ رحمۃ اللہ علیہ مدینہ طیبہ میں حاضر ہوتے سے مگر صرف ایک دن اور ایک رات کے لئے، یا تین دن، تین رات کے لئے، اس عرصہ میں نہ کھاتے سے نہ پیتے سے اور نہ پیٹاب کرتے سے، اور فرماتے سے کہ میں اس سے زیادہ یہاں رہ نہیں سکا، فرماتے سے کہ جس جگہ اور جس زمین پر حضور اکرم علیاتہ کے قدم مبارک لگے ہوں میں اس جگہ کو پیٹاب پاخانہ سے ملوث کروں، جھے شرم آتی قدم مبارک لگے ہوں میں اس جگہ کو پیٹاب پاخانہ سے ملوث کروں، جھے شرم آتی ہوئے ہو، مارک کھے ہوں میں اس کے ایک ایک مدینہ منورہ، مدینہ طیبہ وہ پاک بھی ہے، منور بھی ہوئے وہ طابہ بھی ہے، اس کے ایک ایک قدم پر آنحضرت علیاتہ کے نشانات لگے ہوئے ہیں، اس کے ایک ایک قدم پر آنحضرت علیاتہ کے نشانات لگے ہوئے ہیں، اس کے ایک ایک قدم پر آنحضرت علیاتہ کے نشانات سے ہوئے۔

مروا بھی نہیں ہے، تو وہاں کوئی کام نہیں ہے، البتہ مدینہ منورہ میں صرف دو کام ہیں،
ایک تو یہ کہ آپ چالیس نمازیں تکبیر تحریمہ کے ساتھ پڑھیں۔
عدیث میں ہے، اگرچہ یہ حدیث ذرا کمزور ہے مگر فضائل اعمال میں چلتی

ہے کہ:

"عَنُ اَنسِ بُنِ مَالِكِ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى فِي مَسْجِدِي صَلَّى فِي مَسْجِدِي صَلَّى فِي مَسْجِدِي صَلَّى فِي مَسْجِدِي النَّاهِ وَسَلَّمَ اَنَّهُ قَالَ مَنُ صَلَّى فِي مَسْجِدِي اَرُبَعِيْنَ صَلَاةً لَا يَقُونُهُ صَلَاةً كُتِبَتُ لَهُ بَرَاءَةٌ مِّنَ النَّارِ وَنَجَاةٌ مِّنَ النَّاوِ وَنَجَاةٌ مِّنَ النَّاوِ وَنَجَاةٌ مِّنَ النَّفَاقِ."

(منداحدج:۳ ص:۱۵۵)

ترجمہ: "آنخضرت علی نے فرمایا کہ یہاں جس شخص نے جالیس نمازیں اس طرح پڑھیں کہ اس کی تکبیرتحریمہ فوت نہیں ہوئی، اس کو دو پروانے عطا کئے جاتے ہیں، ایک پروانہ دوزخ سے نجات کا، دوسرا نفاق سے برائت (نجات) کا ( یعنی یہ منافق بھی نہیں ہے اور دوزخ میں بھی نہیں جائے گا)۔''

## حضرت رائے پوریؓ کا واقعہ:

ہمارے حضرت رائے پوری رحمۃ اللہ علیہ تھے،کل میں نے حضرت نفیس شاہ صاحب کو یہ واقعہ سنایا کہ میں اپنے چند ساتھیوں کے ساتھ وہاں چلا گیا، جہاں حضرت رائے بوری کھہرے ہوئے تھے،عصر کی نماز ہوئی ہم بھی شریک ہوئے، نماز کے بعد سارے لوگ اٹھ کر اپنے اپنے کاموں کے لئے چلے گئے، اس لئے کہ مقامی لوگ

تھ، حفرت اکیلے بیٹے رہ گئے، میں نے اپنے ساتھیوں سے کہا کہ سجان اللہ کیا بات ہے؟ اچھا موقع ہے کہ ہم حفرت کی خدمت میں حاضر ہوئے اور حفرت، ہمیں تنہائی میں مل گئے، میں نے کہا حضرت ایک بات پوچھنی ہے، کہنے لگے ہاں پوچھئے! میں نے کہا کہ خضرت ایک بات پوچھنی ہے، کہنے لگے ہاں پوچھئے! میں نے کہا کہ آنخضرت علی نے فرمایا ہے کہ:

"عَنُ أَنسِ بُنِ مَالِكٍ رَضِىَ اللّهُ تَعَالَىٰ عَنُهُ قَالَ اللّهِ تَعَالَىٰ عَنُهُ قَالَ وَسُولُ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنُ صَلّى لِللهِ قَالَ رَسُولُ اللّهِ صَلّى الله عَلَيْهِ وَسَلّمَ مَنُ صَلّى لِللهِ أَرْبَعِيْنَ يَوُمًا فِى جَمَاعَةٍ يُدُرِكُ التَّكْبِيرَةَ الْأُولَىٰ كُتِبَ لَهُ أَرْبَعِيْنَ يَوُمًا فِى جَمَاعَةٍ يُدُرِكُ التَّكْبِيرَةَ الْأُولَىٰ كُتِبَ لَهُ بَرَاءَةً مِّنَ النَّارِ وَبَرَاءَةٌ مِّنَ النَّفَاقِ."

(ترزى ج: اص:٣٣)

ترجمہ: "جوشخص جالیس دن کی نمازیں اس طرح پڑھے کہ تکبیراولی فوت نہ ہو، تو اس کے لئے دو براً تیں لکھی جاتی ہیں، ایک برات دوزخ سے دوسری نفاق سے۔''

حضرت! میں ایک سال سے نمازیں پوری کرنے کی کوشش کردہا ہوں،
(پھر حضرت لدھیانوی شہیدؓ نے مجمع سے پوچھا کہ آپ نے بھی بھی بھی بھی بھی بیر اولیٰ کا چلہ
پورا کرنے کی کوشش کی ہے؟ ناقل) تو میری کوشش ہے کہ ہم نمازیں ایسی پڑھوں کہ
درمیان میں کسی بھیر اولیٰ کا ناغہ نہ ہواور پوری کممل کی ممل بھیر اولیٰ کے ساتھ پڑھوں،
مگر ہمیشہ آخر میں جاکر یہ سلسلہ ٹوٹ جاتا ہے، حضرت نے سن کر فرمایا کہ: اگر آدی کو
یہ نفسیلت مل جائے تو بھی آدمی کو بے فکر نہیں ہونا چاہئے کہ بس اب مل گئ ہے نجات،
بلکہ پھر بھی دھن میں لگا رہے، پھر فرمایا کہ آپ تو کہہ رہے ہیں کہ چالیس دن کی
نمازیں پوری نہیں ہوئیں، میں نے کہا کہ میرا تو سوال ہی یہ ہے اور اس کے لئے ایک

سال سے لگا ہوا ہوں، اور بعض مرتبہ تو آخری دن کی نماز کی تجبیر اولی جھوٹ گئ، اور میں نے پھر نئے سرے سے شروع کردی، حضرت نے ارشاد فرمایا: (یہ بات سب حضرات کو سانے کی ہے) تہہاری اور شیطان کی لڑائی ہو رہی ہے، اب دیکھو کون غالب آتا ہے؟ بس حضرت کی مجلس سے اٹھا، حضرت کے ساتھ تکبیر اولی کے ساتھ نماز پڑھی، حضرت کی بیر گذاری تکبیر اولی کے ساتھ نماز پر تھی، حضرت کی بیا کہ بیر کی نماز پر تکبیر اولی کے ساتھ کرتا ہوں) چند اولی کے ساتھ نماز پڑھو گے، یہ تاکیدیں کیا کرتا ہوں۔ ایک تاکید یہ ہوتی ہے کہ تبیر اولی کے ساتھ نماز پڑھو گے، یہ میری پہلی شرط ہے، میرے ایک ساتھی نے بتایا کہ بعض ان میں سے ایسے بھی ہیں کہ میری پہلی شرط ہے، میرے ایک ساتھی نے بتایا کہ بعض ان میں سے ایسے بھی ہیں کہ میری پہلی شرط ہے، میرے ایک ساتھی نے بتایا کہ بعض ان میں سے ایسے بھی ہیں کہ میری پہلی شرط ہے، میرے ایک ساتھی نے بتایا کہ بعض ان میں سے ایسے بھی ہیں کہ مینے تک تکبیر اولی فوت نہیں ہوئی۔ تو یہاں تو چالیس دن ہیں اور وہاں مدینہ منورہ میں تو صرف چالیس نماز یں ہیں۔

آنخضرت علی ہے۔ کہ دہاں صرف جالیس نمازیں ہیں، میرے حاجی بھائی جاتے ہیں بازاروں میں پھرتے رہتے ہیں، ان میں سے بہت سے تو ایسے ہوتے ہیں جو تہجد کی نماز کے لئے اور ریاض الجنہ میں پہنچنے کے لئے دوڑتے ہیں، میں بھی ریاض الجنہ کے لئے بین دوڑا، اگرموقع مل گیا تو بہنچ گیا، ورنہ فھیک ہے، ویسے دویا چاررکعتیں پڑھ لیں۔

میں نے کہا وہاں تو صرف کھانا، پینا اور سونا ہے، اور رسول اللہ علیہ کی مسجد میں نمازیں پڑھنا ہے، اس لئے کوشش کرو کہ وہاں ۴۰ نمازیں پڑھنا ہے، اس لئے کوشش کرو کہ وہاں ۴۰ نمازیں تکبیر اولیٰ کے ساتھ پڑھو۔

#### مدینه اور اہل مدینه کا ادب:

جبتم آنخضرت علی کے شہر میں پہنچو اور جب اس کے در و دیوار پر تمہاری نظر پڑے تو اس کا نور تمہاری نظر میں آجائے، تمہاری آنکھیں روشن ہوجا کیں، تمہاری نظر پڑے تو اس کا نور تمہاری نظر میں آجائے ان راستوں سے گزرے ہول تم سوچو، تصور کی دنیا میں سوچو کہ میرے آقا علیہ ان راستوں سے گزرے ہول گے، اونٹ پر گزرے ہوں گے، لہذا نہایت ادب کے ساتھ شہر میں رہو، مدینہ والوں کے ساتھ کوئی کر وفریب نہ کرو، ان کے ساتھ اونچی آواز میں بھی نہ بولو اور مسجد میں آؤ تو سقرا لباس بہن کر اور بیسوچ کر کہ رسول اللہ علیہ کی خدمت میں حاضر ہورہے ہیں۔

## صلوة وسلام كا ادب:

علما کے کھا ہے کہ: "الصَّلوة وَالسَّلامُ عَلَیْکَ یَا رَسُولَ الله، الصَّلوة وَالسَّلامُ عَلَیْکَ یَا شَفِیْعَ الْمُدُنبِیْنَ، وَالسَّلامُ عَلَیْکَ یَا شَفِیْعَ الْمُدُنبِیْنَ، الصَّلوة وَالسَّلامُ عَلَیْکَ یَا شَفِیْعَ الْمُدُنبِیْنَ، الصَّلوة وَالسَّلامُ عَلَیْکَ یَا نَبِی اللهِ." کہتے وقت نظریں پنی ہوں۔ ہو سکے تو تنظری تنجی ہوں۔ ہو سکے تو تمہاری آنکھوں سے دل کے گناہ نکل کر کے بہدرہ ہوں، یعن چیم نم کے ساتھ صلوة وسلام پڑھو، پوری محبت اور اخلاص کے ساتھ درود وسلام پڑھو، علما نے لکھا ہے کہ کم سے کہ مرتبہ سلام پیش کرو۔

آنخضرت علی عنه کا روضه میالی عنه کا روضه میاک مین الله تعالی عنه کا روضه میاک ہے، ان کے ساتھ حضرت عمر فاروق رضی الله تعالی عنه کا مزار مبارک ہے، یعنی ایک قدم ادھر آئیں حضرت ابو بکر ہیں، ایک قدم اور آگے کو جائیں تو حضرت عمر رضی الله تعالی عنه ہیں، ان کی خدمت میں بھی سلام عرض کرو۔

لین یوں کہو: "اَلصَّلُوهُ وَالسَّلَاهُ عَلَیْکَ یَا خَلِیْفَةَ رَسُولِ اللّٰهِ." جو بھی الفاظ آتے ہیں وہ پڑھ لیں، ورنہ اپنی ہی الفاظ آتے ہیں وہ پڑھ لیں، ورنہ اپنی ہی زبان میں سلام پیش کرلو، پھر آنخضرت عَلَیْقَهُ کی خدمت میں دوبارہ پیچھے کولوثو، مگر ہجوم زیادہ ہوتا ہے، بڑا مشکل ہوتا ہے، اتنا سارے آدی مواجهہ شریف پر جمع ہوں تو بڑا مشکل ہوجاتا ہے، وہاں آدمی کھر نہیں سکتا، اس لئے میں تو اقدام عالیہ کی طرف عام طور پر جاتا ہوں، لین جس طرف آنخضرت عَلَیْقَةً کے قد مین مبارکین ہیں، میں عام طور پر وہاں جاتا ہوں، اور اپنے گناہوں سے ڈرتا ہوا، میں تو آخضرت عَلَیْقَةً کو منہ منہ دکھانے کے بھی قابل نہیں۔

## دوسرول كى جانب يه سلام كاطريقه:

بہرحال تھم یہ ہے کہ اپنا سلام پیش کرنے کے بعد اپنے اہل وعیال کی جانب سے، دوست احباب کی طرف سے، جن جن لوگوں نے سلام پیش کرنے کو کہا ہے ان لوگوں کی طرف سے، آنخضرت علیہ کی خدمت میں سلام عرض کرے، اور اگر یاد نہ ہوتو صرف یہ کہہ دے کہ یا رسول اللہ! آپ کی امت کے بہت سے لوگوں نے مجھے آپ کو سلام پہنچانے کے لئے کہا ہے یا رسول اللہ! ان سب کی طرف سے حضور کی خدمت میں سلام۔

#### بارگاه رسالت کا اوب:

مبحد شریف میں جہاں تک بھی مسجد ہے، وہاں نہایت وقار کے ساتھ رہو، آواز بلند نہ کرو، قرآن کریم میں ہے:

"إِنَّ الَّذِينَ يَغُضُّونَ أَصُوَاتَهُمُ عِندَ رَسُولِ اللَّهِ

اُولْنِکَ الَّذِیْنَ الْمُتَعَنَ اللَّهُ قُلُوبَهُمْ لِلتَّقُویٰ. " (الحِرات ۳۰۰) ترجمہ: "جو لوگ کہ آنخضرت علیقی کے سامنے اپنی آواز پست رکھتے ہیں اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کے دلوں کو تقوے کے لئے چن لیا ہے۔"

شورشرابہ نہ کرو، پہلی مرتبہ جب میں گیا تھا، میں دیکھتا ہوں کہ اس وقت کا اور اب کے وقت کا رنگ بہت بدلا ہوا ہے، اب بھی جاتا ہوں لیکن وہ لذت نہیں آتی جو پہلی دفعہ آئی تھی، پہلے ایبا معلوم ہوتا تھا کہ تمام معجد میں سناٹا ہے جب کہ معجد بھری ہوئی ہوئی تھی، لوگ قرآن مجید کی تلاوت میں گئے ہوئے ہوتے تھے، ذکر میں گئے ہوئے ہوتے تھے، اور پچھ آنخضرت علی ہوئے ہوتے تھے، اور پچھ آنخضرت علی کے ہوئے ہوتے تھے، اور پچھ آنخضرت علی کے بوئے ہوتے تھے، اور پچھ آنخضرت علی کی بارگاہ میں حاضر ہوکر سلام پیش کر رہے ہوتے تھے، لیکن مکمل سناٹا، مگر اب دیکھا ہوں اور سنتا ہوں کہ ایک شور ہوتا ہے، اور بالکل شور ہوتا ہے۔

ہماری مستورات بھی جاتی ہیں، بے چاری ایک تو یہ پردہ کے بغیر ہوتی ہیں، میری بہنو! کم سے کم حضور اقدس علیا ہے دربار میں حاضر ہونے کے لئے تو برقع کے لیتیں، گریہ وہاں بھی ایسے ہی پھرتی ہیں جیسے گویا اپنا گھر ہے، بھائی! جتنا ادب اس پاک مقام کا ہوسکتا ہے کیا کرو۔ میں نے کہا کہ اور تو کوئی عمل ہے نہیں، آنخضرت میں ہے دب ہی سیکھ لیں۔

## دارهی مندوں کے سلام کا جواب:

میرے ایک دوست تھے، اب بھی ہیں انہوں نے مجھے بتایا کہ ایک بزرگ تھ جن کو آنخضرت علیانہ کے دربار میں حضوری اور حاضری نصیب ہوتی تھی، کچھ اللہ کے بندے ایسے بھی ہیں جن کوشرف باریابی نصیب ہوتا ہے اس کو حضوری کہتے ہیں انہوں نے آنخصرت علیقہ کی بارگاہ عالی میں عرض کیا کہ یا رسول اللہ! آپ جب دنیا میں تشریف فرما ہوتے سے اور کوئی آ دمی آ تا تھا جس نے کوئی غلطی کی ہوتی، اگر وہ آکر کہتا ''السلام علیک یا رسول اللہ'' یا ویسے ہی السلام علیک کہتا، تو آپ ادھر سے کہتا ''السلام علیک یا رسول اللہ'' یا ویسے ہی السلام عرض کرتا آپ اوھر سے منہ مبارک دوسری طرف فرما لیتے، وہ اُدھر سے ہوکر کے سلام عرض کرتا آپ اوھر کے ہوئے، آپ منہ دوسری طرف کر لیتے، وہ ادھر سے ہوکر سلام عرض کرتا آپ اوھر کو ہو لیتے، آپ اس کے سلام کا جواب نہیں دیتے تھے، اب آپ کا کیا معمول مبارک ہے؟

یہاں ایک واقعہ سادوں: ''ایک آدمی نے سونے کی انگوشی پہنی ہوئی تھی، اور رسول اقدس علیا تھی خدمت میں حاضر ہوا، اس نے اسی طرح دا کیں طرف سے سلام عرض کیا آپ نے با کیں طرف منہ کرلیا، پھر با کیں طرف حاضر ہوا، سلام عرض کیا آپ نے با کیں طرف منہ کرلیا، گھر سلام کا جواب نہیں دیا، اس شخص نے تو آنخضرت علیا ہے دا کیں طرف منہ کرلیا، گرسلام کا جواب نہیں دیا، اس شخص نے عرض کیا: یا رسول اللہ! مجھ سے کیا غلطی ہوئی ہے؟ آنخضرت علیا ہوئی ہو کہ دوسونے کی انگوشی جو میں کہ تو اس کو آگوشی جو میں کہ تو اس کو آگوشی جو کہ نہوں نے فوراً ہاتھ سے نکالی اور نکال کر کہنی تھی اس کو آگ کی انگوشی فرما رہے تھے، انہوں نے فوراً ہاتھ سے نکالی اور نکال کر کہنی تھی۔ انہوں نے فوراً ہاتھ سے نکالی اور نکال کر کہنی تھی۔ انہوں نے فوراً ہاتھ سے نکالی اور نکال کر کہنی تھی۔ انہوں کے فوراً ہاتھ سے نکالی اور نکال کر کہنی تھی۔ انہوں کے نوراً ہاتھ سے نکالی اور نکال کر کھینک دی۔'

پت نہیں کہاں چلی گئ ہوگی، جب آنخضرت علی گئی تشریف لے گئے تو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے ان صاحب سے کہا: میاں تم نے انگوشی بھیک کوں دی؟ اس کو اٹھا لیتے عورت کو بہنا دیتے (عورتوں کو بہنا تو جائز ہے نا) فرمایا کہ آنخضرت علی نے جس چیز کو ناگوار سمجھا ہے، اور اس پر نفرت کا اظہار کیا ہے میں اس کو نہیں اٹھا تا۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین، حضور اکرم علی کے مجلس میں اس کو نہیں اٹھا تا۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین، حضور اکرم علی کے مجلس

میں عاضر ہوتے 'تھے تو خود فرماتے ہیں کہ ایبا معلوم ہوتا: "کان علی دؤسنا الطیر." (منداحمہ ج: ۲۰ ص:۲۸۱، ۲۹۵، ۲۹۵، ۱۹۵۱، ابوداود ج: ۲۰ ص:۱۸۳) گویا ہمارے سروں پر پرندے بیٹھے ہیں، ہل نہیں سکتے اگر ملے تو پرندے اڑ جا کیں گے ۔ تو ان صاحب نے پوچھا جو آنحضرت علیہ کی خدمت میں عاضری دیتے تھے یا رسول اللہ! آپ کا زندگی کا معمول تو یہ تھا کہ کوئی غلطی کرے آتا تھا اور آپ کو السلام ملک کا کہتا، تو آپ دوسری طرف منہ کرلیتے تھے، دوسری طرف سے اگر سلام کرتا، آپ دوسری طرف منہ کرلیتے تھے، دوسری طرف آپ علیہ کی خدمت میں عاضر ہوتے ہیں، ان کی داڑھیاں منڈھی ہوئی ہوئی ہوتی ہیں، تو آپ ان کے ضرب سلام کا جواب دیتے ہیں؟ آنحضرت علیہ نے فرمایا کہ میں ان کے سلام کا جواب نہیں دیتا۔

میری بات یادر کھو اور یہ کی بات ہے جو لوگ اس (داڑھی منڈ انے) سے توبہ نہیں کرتے ۔۔۔ داڑھی کا ایک مشت تک رکھنا واجب ہے ۔۔۔ جو لوگ اس سے توبہ نہیں کرتے، رسول اللہ علیہ ان کے سلام کا جواب نہیں دیتے (اللہ تعالی معان فرمائے) حضور اقدی علیہ کے در دولت پر بھی حاضر ہول اور آنخضرت علیہ کی بارگاہ عالی میں شفاعت کی درخواست بھی کریں اور وہاں سے محرومی ہوجائے، صرف بارگاہ عالی میں شفاعت کی درخواست بھی کریں اور وہاں سے محرومی ہوجائے، صرف بارگاہ عالی میں شفاعت کی درخواست بھی کریں اور وہاں سے محرومی ہوجائے، صرف بارگاہ یا کی سنت کے لئے؟

## ارياني قاصدون كاقصه:

آنخضرت علی خدمت میں ایران کے بادشاہ کے دو قاصد آئے تھے، میری کتاب میں لکھا ہوا ہے کہ (داڑھی کے بارے میں، میرا جھوٹا سا رسالہ ہے ''داڑھی کا مسئل'') ان کو بھیجا گیا تھا کہ اس شخص کو نعوذ باللہ پکڑ کر لاؤ (حضور اکرم علیہ ہے۔ اس علیہ کو)، وہ آنخضرت علیہ کی خدمت میں آئے، آپ علیہ نے فرمایا کہ تمہارا ناس ہوتم نے اپنی شکل کیوں بگاڑ رکھی ہے؟ لیعنی داڑھی کیوں کترائی ہوئی ہے، اور مونچھیں کیوں بڑھائی ہوئی ہیں؟ انہوں نے کہا کہ ہمارے رب (کسریٰ) نے اس کا حکم دیا ہے۔ رسول اقدس علیہ نے ارشاد فرمایا کہ میرے رب یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ نے تو مجھے کم دیا ہے کہ بیں داڑھی بڑھاؤں اور مونچھیں کتراؤں۔ یہ فرمایا اور کہا میری مجلس سے اٹھ جاؤ، میرا نمائندہ تم سے بات کرے گا میں تم سے بات نہیں کروں گا۔ مجلس سے اٹھ جاؤ، میرا نمائندہ تم سے بات کرے گا میں تم سے بات نہیں کروں گا۔ (البدارہ والنہاںہ جنم میں: ۲۰، حیاۃ الصحابہ جنا ص:۱۱۵)

بہت ہی ادب کے ساتھ اپنے تمام بھائیوں سے میں عرض کرتا ہوں کہ داڑھی رکھ لیس اور آئندہ کے لئے توبہ کرلیس اور پھر آنخضرت علیہ کی بارگاہ میں حاضر ہوں اور پھر عرض کریں کہ یا رسول اللہ! ہم گناہگار ہیں، ہماری شفاعت فرمائے؟

## ميرامعمول:

میں اب تو کمزور ہوگیا ہوں، پہلے جب میں حاضر ہوتا تھا تو دس ہزار درود شریف پڑھے کا روزانہ کا معمول تھا، تلاوت بھی اور دوسرے معمولات بھی تھے، دس ہزار روزانہ مسجد شریف میں، بازار میں اور چلتے ہوئے ہمیشہ درود شریف پڑھتا رہتا تھا، اور کسی سے بات نہیں کرتا تھا، اب تو کمزور ہوگیا ہوں اہتمام تو اب بھی کرتا ہوں لیکن اب اتنی ہمت نہیں رہی۔

## ایک بزرگ کا درود کامعمول:

ایک صاحب ہمارے بزرگ ہیں وہ اب بھی حیات ہیں، میں ان کی خدمت میں حاضر ہوا تو کہنے گئے کہ میں جوانی کے زمانہ میں اسی ہزار درود شریف روازانہ پڑھتا تھا (سبحان اللہ)، اللہ تعالی قبول فرمائے میں نے تو وس ہزار کا کہا ہے اور میرے بزرگوں نے ایک دن کا اسی ہزار کا معمول کیا ہے۔ تو وہاں بیکام ہے کہ نماز کی پابندی کرنا اور دروو شریف کثرت سے پڑھنا، نہایت ادب کے ساتھ، نہایت احترام کے ساتھ رہنا، جنتی زیاوہ محبت ہوگی اور اوب ہوگا، اتنا ہی زیاوہ اللہ تعالی قبول فرمائیں گے، بس اسی پر اکتفا کرتا ہوں وقت کافی ہوگیا۔
ور آخر و بخوران (ہ) (الجسر اللی رب (العالمیں

مدینہ پاک، مدینہ منورہ، مدینہ طیبہ وہ پاک
بھی ہے، منور بھی ہے، طابہ بھی ہے، اس کے ایک
ایک قدم پر آنخضرت علیاتہ کے نشانات لگے ہوئے
ہیں۔اس لئے ہمیں آنخضرت علیاتہ کا حدسے زیادہ
احترام کرنا چاہئے۔

جنت میں معیت نبوی

اس کے ہماری محبت کا محور آنخضرت علیات کی ذات، آپ علیات کی سیرت وسوائی اور اسوہ حسنہ ہونا چاہئے، اگر جنت میں حضور علیات کے ساتھ جانا چاہئے، اگر جنت میں حضور علیات وضع قطع اور لباس چاہئے ہوتو اپنی شکل، شاہت، وضع قطع اور لباس پوشاک حضور علیات جیسی بناؤ، میرے بھائیو! داڑھیاں موٹڈنا بند کردو، یہ گناہ کبیرہ ہے، اور گناہ کبیرہ کرنے والے کو حضور علیات کی معیت نصیب نہیں ہوگی، اور حضور علیات ایسے سی شخص کے سلام کا جواب نہیں دیتے جو داڑھی موٹڈنا ہے، بلکہ اس سے جواب نہیں دیتے جو داڑھی موٹڈنا ہے، بلکہ اس سے اعراض فرما کراس سے منہ پھیر لیتے ہیں۔

# بسم الله الإحس الرحيم الجسر الله و مرلام على بجاءه النزي الصطفى، (ما بعر!

اللہ تعالیٰ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ اس نے ہم سب کو مسجد میں بیٹھنے کی توفیق بخشی، اور آپ سب حضرات جانتے ہیں کہ مسجد اللہ کا گھر ہے، گویا اس وقت ہم اللہ کے گھر میں بیٹھے ہیں، جتنی در ہم مسجد میں بیٹھے رہیں گے، اتنی در گویا ہم اللہ کے گھر میں بیٹھے ہوئے ہیں، آپ سب حضرات دعا کریں کہ جس طرح اللہ تعالیٰ نے محض میں بیٹھے ہوئے ہیں، آپ سب حضرات دعا کریں کہ جس طرح اللہ تعالیٰ نے محض الیخ فضل واحسان ہے ہمیں دنیا میں اپنے گھر میں بیٹھنے کی توفیق عطا فرمائی ہے، ایسے ہی اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے آخرت کے گھر، جنت میں بھی ایک ساتھ بیٹھنے کی اجازت اور توفیق مرحمت فرمائیں، آمین۔

جنت دراصل نبیوں، صدیقوں، شہیدوں، صالحین اور ہمارے آقا و مولی سید الاولین و الآخرین حضرت محمصطفیٰ علیقہ کا گھر ہے، خدا کرے ہم سب کو جنت میں آقائے دوعالم علیقہ کی زیارت و ملاقات کا شرف حاصل ہو جائے، اور اس سے قبل

آخرت کی طرف جانے کے تمام مراحل میں بھی شرف زیارت نصیب ہوجائے، آمین۔ آنخضرت علیہ کا ارشاد ہے:

"عَنُ أَبِى هُرَيُرَةَ رَضِى الله عَنَهُ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَنَهُ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مِنْ أَشَدٌ أُمَّتِى إِلَىَّ حُبًّا نَاسٌ يَكُونُونَ بَعُدِى يَوَدُّ أَحَدُهُمُ لَوُ رَءَ انِى بِأَهْلِهِ وَمَالِهِ."

(صحیح مسلم ص: ۹۷۹ ج:۲)

ترجمہ: ..... ' حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ حضور علی نے فرمایا کہ: میری امت میں سب سے زیادہ مجھ سے محبت کرنے والے وہ لوگ ہوں گے جن میں کا ایک شخص بیخواہش کرنے گا کہ وہ اپنا گھر بار مال ومتاع قربان کرے مجھے دیکھ سکے، (گروہ مجھے نہ دیکھ سکے گا)۔''

آج ہم اور آپ سب حضور علی کے نیارت و ملاقات کرنا چاہتے ہیں مگر نہیں ہوسکتی، اللہ تعالی سے دعا کریں کہ ہم سب کو بیسعادت دنیا میں نہیں تو جنت میں نمیس ہوجائے، انشا اللہ، اللہ تعالی اہل ایمان کو اِس محبت اور سچی محبت کی بدولت جنت میں آخضرت علی کی زیارت ومعیت نصیب فرمادیں گے، چنانچہ ایک حدیث شریف میں ہے:

" المخضرت علی خدمت میں ایک انصاری صحافی تشریف لائے طبیعت پر حزن و ملال کا اثر تھا، آنخضرت علی الله تشریف لائے طبیعت پر حزن و ملال کا اثر تھا، آنخضرت علی کے فرمایا: کیا بات ہے؟ کیوں پریشان ہو؟ عرض کیا یا رسول الله یہ سوچ کر پریشان ہوں کہ دنیا میں ہم صبح شام حاضر خدمت یہ سوچ کر پریشان ہوں کہ دنیا میں ہم صبح شام حاضر خدمت

یعنی کسی فکر کی ضرورت نہیں انشا کاللہ جنت میں بھی ساتھ ہوں گے۔ اس حدیث میں بڑی بشارت اور خوشخبری ہے ان لوگوں کے لئے جو حضور میالتہ ، صحابہ کرام اور اکابرین علم امت سے محبت کرتے ہیں ، کہ جنت میں آ دی اس کے ساتھ ہوگا جس سے دنیا میں اس کو محبت تھی۔

#### هاري محبت كالمحور:

اس کے ہماری محبت کا محور آنخضرت علیہ کی ذات، آپ علیہ کی سرت وسوائح اور اسوہ حسنہ ہونا چاہئے ، اگر جنت میں حضور علیہ کے ساتھ جانا چاہئے ہوتو اپنی شکل، شاہت، وضع قطع اور لباس پوشاک حضور علیہ جسی بناؤ، میرے بھائیو!

داڑھیاں مونڈ نا بند کردو، یہ گناہ کبیرہ ہے، اور گناہ کبیرہ کرنے والے کوحضور علیہ کی معیت نصیب نہیں ہوگی، اورحضور علیہ ایسے کسی شخص کے سلام کا جواب نہیں دیتے جو داڑھی مونڈ تا ہے، بلکہ اس سے اعراض فرما کراس سے منہ پھیر لیتے ہیں۔ داڑھی منڈ وانے والے کوحضور سلام کا جواب نہیں دیتے:

مدیند منورہ میں ایک بزرگ رہتے ہیں، انہوں نے مجھے بتایا کہ یہاں ایک بزرگ ہیں جن کو بارگاہ نبوت میں حاضری اور ملاقات کا شرف حاصل ہوتا ہے (ہاں اب بھی اللہ کے پچھ بندے ایسے ہیں جن کو یہ شرف حاصل ہوتا ہے )، انہوں نے فرمایا کہ میں نے عرض کیا، یا رسول اللہ دنیا کی زندگی میں تو آپ کا معمول مبارک تھا کہ اگر کوئی شخص گناہ کر کے آپ کے پاس آتا اور سلام کرتا تو آپ (علیالیہ یہ) اس سے منہ پھر لیتے تھے، اگر وہ دائیں جانب سے آتا تو آپ علیالیہ دائیں جانب منہ پھیر لیتے، اب منہ پھیر لیتے، اب منہ پھیر لیتے، اب منہ پھیر لیتے، اب روضہ اطہر پرسلام بیش کرتے ہیں؟ آپ علیالیہ نے درایاں مونڈ کر آپ علیالیہ کے دوضہ اطہر پرسلام بیش کرتے ہیں؟ آپ علیالیہ نے فرمایا: میرا اب بھی وہی معمول مبارک کیا ہے؟ جب کہ لوگ داڑھیاں مونڈ کر آپ علیالیہ کے کہ میں ایسے لوگوں کے سلام کا جواب نہیں دیتا۔

کتنی بڑی محرومی کی بات ہے کہ آنخضرت علیات کی بارگاہ میں حاضری ہو،
اور آپ علیات ہارے سلام کا جواب نہ دیں، دعویٰ ہے حضور علیات کی محبت کا، مگر شکل ہے انگریزوں اور یہود و نصاری جیسی، آج کے بعد وعدہ کرو کہ ڈاڑھی نہیں کا ٹیس گے، کا رنہیں لگا ئیس گے، کا رنہیں لگا ئیس گے، اے اللہ محض اپنے فضل و کرم سے جنت میں ہمیں حضور علیات کی معیت نصیب فرما، بھائی محض اس کے فضل سے ہی نجات ہوگی۔

# ایک اسرائیلی زامد کا قصه:

متدرك حاكم مين ايك بني اسرائيلي عابدكا قصه باين الفاظ منقول ب: "عَنُ جَابِر بُن عَبُدِاللَّهِ رَضِيَ اللَّهُ عَنُهُمَا قَالَ خَرَجَ عَلَيْنَا النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ خَرَجَ مِنُ عِنْدِى خَلِيُلِي جِبُرِيلُ آنِفًا فَقَالَ يَا مُحَمَّدُ! وَالَّذِي بَعَثَكَ بِالْحَقِّ إِنَّ لِللهِ عَبُدًا مِنْ عَبِيدِهِ عَبَدَ اللهَ تَعَالَىٰ خَمْسُ مِائَةِ سَنَةٍ عَلَى رَأْسِ جَبَلِ فِي الْبَحْرِ عَرْضُهُ وَطُولُهُ ثَـَلَاثُونَ ذِرَاعًا فِي ثَـَلَاثِيْنَ ذِرَاعًا وَالْبَحْرُ مُحِيْظٌ بِهِ أَرْبَعَةَ إِ آلَافِ فَرُسَخٍ مِّنُ كُلِّ نَاحِيَةٍ وَأَخُرَجَ اللَّهُ تَعَالَىٰ لَهُ عَيُنَا عَذْبَةً بِعَرُضِ ٱلْأُصْبُعِ تَبِضُّ بِمَاءٍ عَذُبٍ فَتَسْتَنُقِعُ فِي أَسْفَلِ الْجَبَلِ وَشَجَرَةُ رُمَّانِ تَخُورُجُ لَهُ كُلَّ لَيُلَةٍ رُمَّانَةً فَتُغُذِيْهِ يَوْمِهِ فَاِذَا أَمُسْلَى نَزَلَ فَأَصَابَ مِنَ الْوُضُوءِ وَأَخَذَ تِلُكَ الرُّمَّانَةَ فَأَكَلَهَا ثُمَّ قَامَ لِصَلاتِهِ فَسَأَلَ رَبَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ عِنُدَ وَقُتِ ٱلْأَجَلِ أَنْ يَقُبِضَهُ سَاجِدًا وَأَنْ لَّا يَجُعَلَ لِللَّارُضِ وَلَا لِشَيْءٍ يُفْسِدُهُ عَلَيْهِ سَبِيُّلا حَتَّى يَبُعَثَهُ وَهُوَ سَاجِدٌ قَالَ فَفَعَلَ فَنَحُنُ نَمُرُّ عَلَيْهِ إِذَا هَبَطُنَا وَإِذَا عَرَجُنَا فَنَجَدُ لَهُ فِي الْعِلُمِ أَنَّهُ يُبْعَثُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَيُوفَقَفُ بَيْنِ يَدَى اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ فَيَقُولُ لَهُ الرَّبُّ أَدْخِلُوا عَبْدِى الْجَنَّةَ بِرَحْمَتِي فَيَقُولُ رَبِّ بَلُ بِعَمَلِي فَيَقُولُ الرَّبِّ أَدْخِلُوا عَبُدِى الْجَنَّةَ

برَحُمَتِي فَيَقُولَ يَا رَبِّ بَلُ بِعَمَلِي فَيَقُولُ الرَّبُّ أَدْخِلُوا عَبُدِى الْجَنَةَ برَحُمَتِي فَيَقُولَ رَبِّ بَلُ بِعَمَلِي فَيَقُولُ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ لِلْمَلْئِكَةِ قَايِسُوا عَبُدِى بِنِعُمَتِي عَلَيْهِ وَبِعَمَلِهِ فَتُوْجَدُ نِعُمَةُ الْبَصَرِ قَدُ أَحَاطَتُ بِعِبَادَةِ خَمُس مِائَةِ سَنَةٍ وَبَقِيَتُ نِعُمَةُ الْجَسَدِ فَضًلا عَلَيْهِ فَيَقُولُ أَدْخِلُوا عَبُدِى النَّارَ، قَالَ فَيُجَرُّ إِلَى النَّارِ فَيُنَادِئ رَبِّ برَحُمَتِكَ أَدْخِلْنِي الْجَنَّةَ فَيَقُولُ رُدُّوهُ فَيُوْقَفُ بَيْنَ يَدَيْهِ فَيَقُولُ يَا عَبُدِى! مَنْ خَلَقَكَ وَلَمْ تَكُ شَيْئًا؟ فَيَقُولُ أَنْتَ يَا رَبِّ، فَيَقُولُ كَانَ ذَٰلِكَ مِنُ قِبَلَكَ أَوْ برَحْمَتِي؟ فَيَقُولَ بَلُ برَحُمَتِكَ، فَيَقُولُ مَنُ قَوَّاكَ لِعَبَادَةِ خَمُس مِائَةِ عَامِ؟ فَيَقُولُ أَنْتَ يَا رَبِّ، فَيَقُولُ مَنُ أَنْزَلَكَ فِي جَبَل وَسُطَ اللُّجَّةِ وَأَخُرَجَ لَكَ الْمَاءَ الْعَذْبَ مِنَ الْمَاءِ الْمَالِحِ وَأَخُرَجَ لَكَ كُلَّ لَيُلَةٍ رُمَّانَةً وَإِنَّمَا تَخُرُجُ مَرَّةً فِي السَّنَةِ وَسَأَلْتَنِيُ أَنْ أَقُبِضَكَ سَاجِدًا فَفَعَلْتُ ذَٰلِكَ بِكَ فَيَقُولَ إِ أَنْتَ يَا رَبِّ فَقَالَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ فَذَٰلِكَ بِرَحْمَتِي وَبرَحُمَتيُ أُدُخِلُكَ الْجَنَّةَ. أَدُخِلُوا عَبْدِي الْجَنَّةَ. فَنِعْمَ الْعَبُدُ كُنُتَ يَا عَبُدِى فَيُدْخِلُهُ اللَّهُ الْجَنَّةَ قَالَ جبريلُ عَلَيْهِ السَّلامُ إِنَّمَا الْأَشْيَاءُ بِرَحُمَةِ اللَّهِ تَعَالَى يَا مُحَمَّدُ. هلذا حَدِيُثٌ صَحِيْحُ الْأَسْنَادِ. " (متدرك ج: ٢٥٠) ترجمہ: ..... ' حضرت جابر بن عبداللہ سے روایت ہے

کہ ایک دن آنخضرت علیہ جارے باس تشریف لائے اور فرمانے لگے کہ ابھی حضرت جبرئیل علیہ السلام مجھے بتلا کر گئے میں کہ: اے محمد (علیہ علیہ علیہ علیہ اس ذات کی جس نے آپ کو حق کے ساتھ مبعوث فرمایا ہے، اللہ کے نیک بندوں میں سے ایک ایبا بندہ تھا جس نے پانچ سوسال تک چے سمندر کے ایک ایسے بہاڑ یر جس کا طول وعرض نوسو ذراع تھا، اور جس کے عارول طرف عار عار ہزار فرسخ کی مسافت تک یانی تھا، یانچ سوسال تک اللہ کی عبادت کی، وہاں اللہ تعالیٰ نے اس کے لئے ایک انگشت برابر میشها چشمه جاری فرما دیا تها، جس سے وہ یانی پیتا اور دامن پہاڑ میں انار کا ایک درخت اگا دیا تھا، جس پر ہر رات ایک انار لگ جاتا، جو اس کی غذا کا کام دیتا، جب شام ہوتی تو وہ اپنی عبادت کی جگہ سے اتر کر اسے توڑتا، اور کھا لیتا اورنماز کے لئے کھڑا ہوجاتا۔

جب اس کی موت کا وقت قریب آیا تواس نے دعا کی کہ یا اللہ! سجدہ کی حالت میں میری روح قبض کی جائے، اور یہ کہ میرا بدن گلنے سڑنے سے محفوظ رہے، اور قیامت کے دن مجھے سجدے ہی کی حالت میں اٹھایا جائے ..... چنانچہ اس کی بیش موگ تو اللہ دونوں دعا کیں قبول کی گئیں ..... جب قیامت کے دن اسے اٹھایا جائے گا اور اللہ تعالیٰ کے سامنے اس کی بیشی ہوگ تو اللہ تعالیٰ فرماویں گے کہ: میرے بندے کو میری رحمت سے جنت تعالیٰ فرماویں گے کہ: میرے بندے کو میری رحمت سے جنت

میں داخل کردو۔ مگر وہ کیے گا: نہیں، بلکہ میرے اعمال کی بدولت! لعنی میں نے جو یانچ سوسال تک رات دن عبادت کی تھی، اس کے بدلے میں مجھے جنت ملنی حاہد، اللہ تعالی فرشتوں سے فرماویں کے کہ میرے بندے کے اعمال اور میری تعتوں کا حساب لگاؤ، پس جب حساب لگایا جائے گا تو یانچ سو سال کی عبادت صرف بینائی کی نعمت کا بدلہ ثابت ہوگی ، جب کہ جسم اورجسم کی دوسری تمام نعمتوں کا حساب اس کے ذمہ باقی ہوگا، تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کہ میرے بندے کوجہنم میں ڈال دو، چنانچہ اسے آگ کی طرف تھینج کر لے جایا جارہا ہوگا کہ وہ آواز دے گا: "اے اللہ! محض اپنی رحمت سے مجھے جنت میں داخل فرماد یجئے'' اس پر اللہ تعالیٰ فرماویں گے میرے بندے کو واپس لاؤ، جب اسے واپس لایا جائے گا اور بارگاہ الہی میں لا كھڑا كيا جائے گا تو اللہ تعالیٰ فرماویں گے:

اے میرے بندے! شہیں کس نے پیدا کیا؟ حالانکہ تم کچھ بھی نہ تھے؟ وہ کہے گا یا اللہ آپ نے ہی پیدا فرمایا! پھر فرماویں گے یہ میری رحمت سے ہوا، یا تیرے مطالبہ پر؟ وہ کہ گامحض تیری رحمت سے، پھر فرماویں گے: تجھے پانچ سوسال تک عبادت کی قوت و طاقت اور توفیق کس نے دی؟ کہے گا اے اللہ آپ نے! پھر فرماویں گے کہ وسط سمندر میں اس پہاڑ پر آپ کو آپ نے بٹھایا؟ وہاں کڑوے پانی کے بیچ میں میٹھا چشمہ کس نے بٹھایا؟ وہاں کڑوے پانی کے بیچ میں میٹھا چشمہ کس

نے جاری کیا؟ ہر رات انار کون لگا تا تھا؟ آپ نے سجد ہے ک حالت میں روح قبض کرنے کی دعا کی اور قبول کی گئی، یہ سب کچھ کس نے کیا! پس اللہ تعالی فرماویں گے (جس طرح) یہ سب کچھ میری رحمت سے تھا، ای طرح آج بھی میں اپنی رحمت سے آپ کو جنت میں داخل کرتا ہوں۔ اور تھم ہوگا کہ میرے بندے کو میری رحمت سے جنت میں داخل کردو، پھر اللہ تعالی فرماویں گے اے میرے بندے! تم میں داخل کردو، پھر اللہ تعالی فرماویں گے اے میرے بندے! تم میرے اچھے بندے تھے، پس اللہ تعالی اسے جنت میں داخل فرمادیں گے۔ حضرت جرئیل نے عرض کیا یا محمد (علیقیہ) سب فرمادیں گے۔ حضرت جرئیل نے عرض کیا یا محمد (علیقیہ) سب چیزیں اللہ کی رحمت سے ہوتی ہیں۔ "

اوربعض روایتوں میں کسی قدر فرق سے یوں آتا ہے کہ بنی اسرائیل کا ایک عابد و زاہد تھا جس نے پانچ سوسال اس طرح عبادت کی کہ درمیان میں بھی کوئی گناہ خبیں کیا ، جب اس کا انتقال ہوا تو اللہ تعالیٰ نے اسے فرمایا: جامیری رحمت سے جنت میں چلاجا، اس نے عرض کیا: یا اللہ پانچ سوسال اس طرح عبادت کی کہ درمیان میں بھی کوئی گناہ خبیں کیا، میری پیشانی سجدوں سے گھس گئی اور آپ فرماتے ہیں کہ: 'میری رحمت سے جنت میں چلا جا''، کیا میرے ان اعمال اور نیکیوں کی کوئی قبت نہیں؟ اللہ تعالی فرشتوں سے فرمائیں گے، ذرا اس کوجہنم کی طرف لے جاؤ، فرشتے نہیں؟ اللہ تعالی فرشتوں سے فرمائیں گے، ذرا اس کوجہنم کی طرف لے جاؤ، فرشتے لے جائیں گے، راستہ میں ایک فرشتہ پانی لے کر کھڑا ہوگا، پانچ سوسال کے عبادت والے زاہد کو پیاس محسوں ہوگی، وہ اس فرشتہ سے کہ گا کہ آپ مجھے پانی پلا سکتے والے زاہد کو پیاس محسوں ہوگی، وہ اس فرشتہ سے کہ گا کہ آپ مجھے پانی پلا سکتے ہیں؟ وہ کے گا کہوں نہیں! مگر قیمتاً، عابد کہے گا کیا قیمت ہے اس کی؟ فرشتہ عرض

کرے گا: ایک گلاس، پانچ سوسال کی عبادت کے عوض، اتنے میں پیاس کا غلبہ اس قدر شدید ہوگا کہ جان نکلنے کو آجائے گی، اور وہ پانچ سوسال کی عبادت دے کر ایک گلاس یانی بی لے گا۔

ملائکہ اسے واپس لائیں گے تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے دے آئے پانچ سوسال کی نیکیاں؟ اور وہ بھی صرف ایک گلاس پانی کے عوض؟ دنیا میں تونے میرے کتنے گلاس پانی ہے تھے؟ اور کیا کیا نعمتیں تم نے استعال کی تھیں؟ ذرالاؤ تو ان کا حساب؟ وہ عابد خاموش ہو جائے گا، اللہ تعالیٰ فرمائیں گے جامیری رحمت سے جنت میں چلاجا۔

# جنت ومغفرت الله كے فضل و كرم سے:

تو بھائی بات دراصل ہے ہے کہ جنت ومغفرت تو محض اللہ کے فضل اور رخم و کرم سے ہے، ہمارے پاس ایسے کوئی اعمال تو ہیں نہیں کہ جن کو پیش کرسکیں، البتہ ہم جنت میں جانے اور حضور علیقیہ کی معیت حاصل کرنے کے لئے کم از کم اتنا تو کرسکتے ہیں کہ گناہوں کو چھوڑ دیں، ارے اپنی شکل وشاہت اور وضع قطع حضور علیقیہ جیسی بنالیس، انشا کاللہ ہماری اس تھوڑی ہی محنت، تبدیلی اور پیش قدمی سے اللہ تعالی اسے فضل و کرم کو ہماری طرف متوجہ فرمادیں گے اور ہمیں انشا کاللہ جنت میں حضور علیقیہ کی معیت نصیب ہوگ۔

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضور اقدس علیہ کے صحابی ہیں اور صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ ماجمعین میں سے سب سے زیادہ احادیث کونقل کرنے والے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، ان کے داماد تھے حضرت سعید ابن

المسیب رحمہ اللہ ان کوسید التابعین کہا جاتا ہے، یعنی تابعین کے سردار، تابعی اس کو کہتے ہیں جس نے رسول اللہ علیہ اس کو کہتے ہیں جس نے رسول اللہ علیہ کودیکھا ہو۔ کودیکھا ہو۔

## قابل مبارك:

آنخضرت علی کا ارشادگرامی ہے:

"طُوبی لِمَنُ رَانِی وَامَنَ بِی وَمَنُ رَانِی مَنُ رَانِی وَمَنُ رَای مَنُ رَانِی وَمَنُ رَانِی وَمَنُ رَانِی وَمَنُ رَانِی مَنُ رَانِی." (مجمع الزوائد ج:١٠ ص:٢٠)

مبارک ہواس شخص کو جس نے مجھے دیکھا اور مجھ پر ایمان لایا، اور مبارک ہواس شخص کو جس نے میرے دیکھنے والوں کو دیکھا، اور مبارک ہواس شخص کو جس نے میرے دیکھنے والوں کو دیکھا، یہ تین زمانے ''خیر القرون'' کہلاتے میں۔

حضور اقدس عَلَيْ كا زمانه، صحابه كرام رضوان الله عليهم الجمعين كا زمانه اور صحابه كرام رضوان الله عليهم الجمعين كود يكف صحابه كرام رضوان الله عليهم الجمعين كود يكف والي "تابعين" كا زمانه اور تابعين كود يكف والي "ثبة من تأمّ يَفُشُو الْكَذِب. " پهر والي "ثبة تابعين" كا زمانه، آنخضرت عَلَيْ في فرمايا: "ثبة يَفُشُو الْكَذِب. " پهر حجوب پهيل جائے گا، يه تين زمانے بہت مبارك زمانے بين۔

## روضه اطهر سے اذان کی آواز:

بہر حال! حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے داماد ہیں، حضرت سعید ابن المسیب ۔ یزید کے زمانے میں یزید کی فوجوں کی وجہ سے تین دن مسجد نبوی (علیٰ صاحبہ الف الف تحیة وسلام) میں جماعت نہیں ہوسکی تھی، ادر مسجد میں صرف ایک آ دمی تھے

اور وہ سعید بن المسیب ہی تھے، باتی کوئی مسجد میں نہیں آتا تھا، لینی کسی کو آنے کی اجازت نہیں تھی، یزید کی فوج کے سپاہی آئے، ان سے کہنے لگے: بڈھے تو کیے بیشا ہے؟ وہ آئیں بائیں کرنے لگے، ایبا معلوم ہوتا تھا کہ جیسے کوئی پاگل ہے، دوسرے فیج کو کہ یا گل ہے، دوسرے نے کہا کہ: یار رہنے دواس کو، پیچارہ کوئی معذور آ دمی ہے، یہ پہتنہیں ہے کہ یہ تمام تا بعین کا سردار ہے۔

حضرت سعید ابن المسیب رحمه الله تعالی فرماتے ہیں جب نماز کا وقت ہوتا تھا تو:

"فَكُنُتُ إِذَا حَانَتِ الصَّلَاةُ اَسُمَعُ اَذَانًا يَّخُورُ جُ مِنُ قِبَلِ الْقَبُوِ حَتَّى اَمِنَ النَّاسُ." (ابن سعد ج: ۵ ص:۱۳۲) ترجمہ:جب نماز کا وقت قریب ہوتا، تو مجھے آنخضرت علیہ کی قبر مبارک سے اذان کی آواز سائی دیتی تھی، اور میں اس پر نماز پڑھتا تھا، تین دن نہ کھایا، نہ پیا، نہ باہر جانے کی ضردرت پیش آئی، ایسے عجیب آدمی تھے، خیر! تر ندی شریف میں ہے: جنت کا بازار:

روایت ہے کہ انہوں نے حضرت ابوہریرہ سے ملاقات کی تو حضرت ابوہریرہ رضی اللہ تعالی عند نے فرمایا: سعید! دعا کرو! اللہ تعالی ہمیں جنت کے بازار میں جمع کردے، وہ کہنے لگے کہ: حضرت! جنت میں بازار ہوگا؟ فرمایا: ہاں! جنت میں بازار ہوگا، جمعہ کے دن اللہ تعالی جامع مجد میں لوگوں کو جمع فرمالیں گے۔''

#### جنت میں جمعہ کا خطاب:

ابتم خودسوچو، وہ کتنی بردی جامع مجد ہوگی، جس میں تمام اہل جنت جمع ہوجا کیں گے؟ اور آپ جانتے ہیں کہ جمعہ کے دن خطیب خطبہ دیا کرتا ہے، اور خطبہ سے پہلے ہمارے یہاں تھوڑی سی تقریر بھی ہوتی ہے، میں ادھر ڈنڈی کی طرف گیا تھا لیعنی کئی سال ہوگئے ہیں کہ جھے بھیجا گیا کہتم وہاں جمعہ پڑھا دینا، میں نے پوچھا کہ: تقریر کتنی ہوگی؟ کہنے لگے کہ جی پندرہ منٹ! ۔۔۔۔۔ 'اللا حول دللا فوہ (للا باللہ '' اتن دور سے تو میں گیا، ان لوگوں کی زیارت کے لئے اور منٹ صرف بندرہ دیے گئے، جھے افسوں بھی ہوالیکن افسوں اس اعتبار سےٹل گیا کہ یہ بچارے مشغول لوگ ہیں، ان کی یہی ہوالیکن افسوں اس اعتبار سےٹل گیا کہ یہ بچارے مشغول لوگ ہیں، ان کی یہی ہوئی مہر بانی ہے کہ یہاں مجد میں آ جا کیں تو غرضیکہ! جنت میں اللہ تعالیٰ متن کو جمعہ کے دن جمع کریں گے۔

## جنت کی روشنی:

یہاں یہ بات یاد رکھو کہ دن رات کا یہاں جو نظام ہے، وہ وہال نہیں ہوگا، وہاں نہیں ہوگا، دن نہیں ہوگا، دن نہیں ہوگا، رات نہیں ہوگ، ایک خاص روشیٰ ہوگی جو ہمیشہ ہی رہا کرے گی جیسے کہ سورج نکلنے سے چند لمحہ پہلے روشیٰ ہوتی ہے، نہ دن ہوتا ہے، نہ رات ہوتی ہے،

جنت میں نه دن ہوگا، نه رات ہوگی، لیکن روشی ہوگی۔

بعض علمائنے فرمایا ہے کہ: جنت جنتیوں کے انوار کی وجہ سے روش ہوگی، جنتی اتنے نورانی ہوں گے کہ اس کے بعد کسی روشن کی ضرورت نہیں ہوگی۔

تو جنت کے اندر دن اور رات کا نظام تو ہوگانہیں،لیکن اللہ تعالی نے کوئی نہ کوئی نظام بنایا ہوگا، جس سے معلوم ہوگا کہ کس کام کواتنے دن ہو گئے ہیں، اتنے دن رہتے ہیں۔

بہرحال! جمعہ کے دن یعنی ساتویں دن اللہ تعالیٰ تمام اہل جنت کو دعوت دیا کریں گے، یہاں تو ہمارے خطیب خطبہ دیتے ہیں، وہ بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے دیتے ہیں، خطیب صاحب کا خطبہ یہاں اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہوتا ہے اور جنت میں جس میدان کی میں بات کررہا ہوں اور جس ''جامع مسجد'' کی میں بات کررہا ہوں، اس میں براہ راست اللہ تعالیٰ خطبہ دیا کریں گے، حق تعالیٰ شانہ خطبہ دیں گے، ایک روایت میں آتا ہے کہ:

"وَلا يَبُقَىٰ فِى ذَالِكَ الْمَجُلِسِ رَجُلُّ الَّهِ الْمَجُلِسِ رَجُلُّ الَّهِ عَاضَرَهُ اللَّهُ مُحَاضَرَةً." (تذى ج:۲ ص:۸۵) حَاضَرَهُ اللَّهُ مُحَاضَرَةً." (تذى ج:۳ ص:۸۵) ترجمہ:…"اسمجلس کا کوئی آدمی باتی نہیں رہے گا گر اللہ تعالی اس سے آ منے سامنے کلام فرما کیں گے۔"

یعنی ایک ایک آدمی کے ساتھ اللہ تعالی گفتگو فرما کیں گے، اب کروڑ ہاکروڑ ا آدمی جمع ہوں کے لیکن ''لایکشُغلُهٔ شَأْنْ عَنْ شَأْنِ. '' اللہ تعالی کو ایک شان دوسری شان سے مشغول نہیں کرتی، جیسے کہ بیہاں بھی اس کے بندے تو بہت ہیں مگر کوئی اس کو مشغول نہیں کرسکتا۔ میں تو مجھی سوچتا ہوں کہ وہاں ہمیں کون بوچھے گا؟ لیکن پھر خیال آتا ہے نہیں! اگر اللہ تعالی ہمیں اس وقت نہیں بھو کے جب کہ ہم اپنی ماں کے پید میں چلے کے پید میں تھے تو اس وقت بھی نہیں بھولیں گے جب ہم ماں کے پید میں چلے جائیں گے، ایک مال وہ تھی جس نے ہمیں جنا اور ایک مال وہ ہے جس نے ہمیں اپنی آغوش میں لیا (مرنے کے بعد)۔

ایک روایت میں ہے کہ: اللہ تعالی اندھیری رات میں جب کہ کمل سکون ہوتا ہے اور کوئی آ ہٹ نہیں ہوتی ، کوئی آ واز نہیں آتی ، اس وقت بھی اللہ تعالی '' بھوری' یعنی چھوٹی سی چیونٹی کے چلنے کی آ واز سنتے ہیں۔

ایک بزرگ نے کہا کہ: یا اللہ! آپ ان چیزوں کو کیسے جانتے ہیں؟ فرمایا اس پھر کوتوڑو، پھر توڑا گیا، اس کے اندرایک اور پھر نکلا، اس کوتوڑا گیا، ایک اور پھر نکلا، اس کوتوڑا گیا، ایک اور پھر نکلا اور ان تمام پھروں کے درمیان سے ایک کیڑا نکلا جس کے منہ میں سبز پتا تھا، اللہ تعالی کسی کو بھی نہیں بھولتے۔

توحق تعالی شانه تمام اہل جنت سے اور ہر ایک سے خطاب فرما کیں گے،
اس خطاب کی تفصیلات آتی ہیں گر میں اس کو چھوڑتا ہوں، چنانچہ حدیث میں ہے:
"وَیَقُولُ رَبُّنَا قُومُوا اِلٰی مَا أَعُدَدُتُ لَکُمُ مِنَ الْکَوَا اِلٰی مَا أَعُدَدُتُ لَکُمُ مِنَ الْکَوَا مَا اشْتَهَیْتُمْ فَنَاتِی سُوقًا..... فَیُحْمَلُ اِلَیٰنَا اللّٰکَوَامَةِ فَخُذُوا مَا اشْتَهَیْتُمْ فَنَاتِی سُوقًا..... فَیُحْمَلُ اِلَیٰنَا مَا اشْتَهُیْنَا لَیْسَ یُبَاعُ فِیْهَا وَلَا یُشْتَرٰی ....الخ."
مَا اشْتَهُیْنَا لَیْسَ یُبَاعُ فِیْهَا وَلَا یُشْتَرٰی ....الخ."

(ترندی ج:۲ ص:۸۷)

یعنی پھراللہ تعالی ارشاد فرمائیں گے کہ:تم مہمان آئے ہو،مہمان کا حق ہوتا ہوتا ہے کہ اس کا اگرام کیا جائے، اس کی دعوت کی جائے، ہم نے تمہمارے لئے یہ ایک بازار لگا ہوا ہوگا) اس میں جو چیز تمہیں پند آتی ہے لے لو!

اس کے پیسے ہمارے ذمہ ہیں ہم نے پیسے ادا کردئے، گویا اللہ تعالیٰ ہی کی طرف سے دہ ہوگا، پیسے اس کے کیا ہو نگے؟ یوں آتا ہے کہ:

"فَتُوضَعُ لَهُمْ مَنَابِرَ مِنْ نُورٍ وَمَنَابِرَ مِنْ لُولُوُ وَمَنَابِرَ مِنْ لُولُوُ وَمَنَابِرَ مِنْ ذَهَبٍ وَمَنَابِرَ مِنْ ذَبَرُجَدٍ وَمَنَابِرَ مِنْ ذَهَبٍ وَمَنَابِرَ مِنْ ذَهَبٍ وَمَنَابِرَ مِنْ فَقَيْ مِنْ ذَهَي عَلَى وَمَنَابِرَ مِنْ فِضَةٍ وَيَجُلِسُ أَدُنَاهُمُ وَمَا فِيهِمْ مِنْ دَنّى عَلَى كَثَبَانِ مِنْ فِضَةٍ وَيَجُلِسُ أَدُنَاهُمُ وَمَا فِيهِمْ مِنْ دَنّى عَلَى كَثَبَانِ الْمِسْكِ وَالْكَافُورِ مَايُرَوْنَ أَنَّ أَصْحَابَ كَثَبَانِ الْمِسْكِ وَالْكَافُورِ مَايُرَوْنَ أَنَّ أَصْحَابَ الْكَرَاسِيِّ بِأَفْضَلَ مِنْهُمُ مَجُلِسًا .....الخ."

(ترزي ج:۲ ص:۸۱)

#### اہل جنت کا اعزاز:

اس میدان میں جب لوگ جمع ہوں گے، کچھ لوگ یا قوت کے ممبروں پر ہوں گے، کچھ لوگ یا قوت کے ممبروں پر ہوں گے، کچھ لوگ زمرد کے ممبروں پر ہوں گے بچھ ایسے اور پچھ ایسے، درجہ بدرجہ ہوں گے بیہاں تک کہ بعض لوگ ستوری کے ٹیلوں پر بیٹھے ہوں گے، اور بچھ نیچ بیٹھے ہوں گے، اور آنخضرت علی ہے ارشاد فر مایا کہ: ان میں سے کوئی بھی گھٹیا نہیں ہوگا، جو دہ نیچ بیٹھے ہوں گے، وہ یہ جھیں گے کہ ہم سب سے او نیچ بیٹھے ہیں، آگے فر مایا:

"وَفِى ذَالِكَ السُّوقِ يَلْقَىٰ أَهْلُ الْجَنَّةِ بَعْضُهُمُ
بَعْضًا قَالَ فَيُقْبِلُ الرَّجُلُ ذُو الْمَنْزِلَةِ الْمُرْتَفِعَةِ فَيَلْقَىٰ مَنُ
هُوَ دُوْنَهُ وَمَا فِيهِمْ دَنّى فَيَرُوعُهُ مَايُرَىٰ عَلَيْهِ مِنَ اللّبَاسِ
فَمَا يَنْقضى آخِرُ حَدِيْتِهِ حَتَّى يَتَخَيَّلَ عَلَيْهِ مَا هُوَ أَحْسَنُ
مِنْهُ."
(ترنى ج:٢ ص:٤٥)

ایک جنتی دوسرے جنتی ہے ملے گا، وہاں بھی ملاقاتیں ہوں گی،سارے جنتی جمع ہوں گے، جیسے اہل محلّہ جمع ہوجا کیں تو ایک دوسرے سے مزاج بری کرتے ہیں، اہل جنت جمع ہوں گے تو ایک اونچے درجے کا جنتی ہوگا اور ایک نیچے درجے کا جنتی ہوگا، اب ظاہر ہے کہ دونوں کے درمیان فرق تو ہوگا ہی!، ان کے لباس میں بھی فرق ہوگا اور دوسری چیزوں میں بھی فرت ہوگا، اس نیجے درجے والے جنتی کے دل میں خیال آجائے گا کہ میرے کیڑے گھٹیا ہیں، ان کے کیڑے برصیا ہیں، اس خیال کا آنا ہوگا کہ یکا یک اس کواپیامحسوں ہوگا کہ میرے کپڑے اس سے زیادہ قیمتی ہیں، اس کی وجہ یہ ہے کہ جنت میں کسی کو غم نہیں ہوگا، کسی کو رشک نہیں ہوگا، کسی کو کسی پر حسد نہیں ہوگا اورکوئی کسی کو دیکھ کر جلے گانہیں کہ اس کے یاس نعت ہے، میرے یاس کیوں نہیں ہے، پیجنتی اس بازار میں جائیں گے اور جو چیز ان کو پیند آئے گی اس کی طرف اشارہ فرمادیں گے، فرشتے ان کو وہاں پہنیادیں گے، ان کے مکان پر پہنیادیں گے، اور وہ مکان ان کے ایسے نہیں ہول گے جیسے تم نے سمجھے ہول گے بلکہ ایک مکان دوسرے مکان کے ساتھ ملا ہوا ہے۔

جنت کے درجات:

مشكوة مي ب:

"عَنُ اَنَسٍ رَضِى اللّهُ تَعَالَىٰ عَنُهُ أَنَّ الرَّبِيْعَ بِنُتَ الْبَرَاءِ وَهِى أُمُّ حَارِثَةَ بُنِ سُرَاقَةَ أَتَتِ النَّبِيَّ صَلَّى اللّهُ عَلَيُهِ الْبَرَاءِ وَهِى أُمُّ حَارِثَةَ بُنِ سُرَاقَةَ أَتَتِ النَّبِيَّ صَلَّى اللّهُ عَلَيُهِ وَسَلَّمَ فَقَالَتُ: يَا رَسُولَ اللّهِ! اَلَّا تُحَدِّثُنِي عَنُ حَارِثَةَ وَسَلَّمَ فَقَالَتُ: يَا رَسُولَ اللّهِ! اللهِ! الله تُحدِّثُنِي عَنُ حَارِثَةً وَكَانَ قُتِلَ يَوْمَ بَدُرٍ اصَابَهُ سَهُمْ غَرُبٌ فَإِنْ كَانَ فِي الْجَنَّةِ وَكَانَ قُتِلَ يَوْمَ بَدُرٍ اصَابَهُ سَهُمْ غَرُبٌ فَإِنْ كَانَ فِي الْبَكَاءِ. صَبَرُتُ وَإِنْ كَانَ غَيْرَ ذَالِكَ اجْتَهَدُتُ عَلَيْهِ فِي الْبُكَاءِ.

فَقَالَ يَا أُمَّ حَارِثَةَ إِنَّهَا جِنَانٌ فِي الْجَنَّةِ وَإِنَّ ابُنُكِ أَصَابَ الْفِرُدَوُسَ الْاَعُلَى." (مُثَلَوْة ص:٣٣١)

ترجمہ: ..... 'رئیج بنت برا جو حارثہ بن سراقہ کی ماں ہیں، ان کا بچہ شہید ہوگیا، وہ آنخضرت علیا ہوگیا کی خدمت میں حاضر ہوئی کہنے لگیں: یا رسول اللہ (علیا ہی میرا بچہ شہید ہوگیا ہے۔ آپ کے ساتھ جہاد میں تھا، مجھے پتہ چل جائے کہ وہ جنت میں گیا ہے تو میں صبر کرون، اور خدانخواستہ دوسری طرف جنت میں گیا ہے تو میں صبر کرون، اور خدانخواستہ دوسری طرف جائے گیا تو پھر میں اپنے بیٹے پر رونے کا حوصلہ نکال لوں ..... (ماں کا اولاد کے ساتھ یہی تعلق ہوتا ہے) آپ علیا تی اور خداند ارشاد فرمایا: اے ام حارثہ ایک جنت نہیں گئی جنتیں ہیں، اور تیرا ارشاد فرمایا: اے ام حارثہ ایک جنت نہیں گئی جنتیں ہیں، اور تیرا بیٹا فردوس اعلیٰ میں ہے۔'

دوسری حدیث میں ہے:

''فَإِنَّ فِي الْجَنَّةِ مِائَةَ ذَرَجَةٍ مَا بَيْنَ كُلِّ ذَرَجَتَيْنِ كُمَّا بَيْنَ السَّمَآءِ وَالْآرُضِ وَالْفِرُدُوسُ أَعْلَى الْجَنَّةِ وَأَوْسَطَهَا وَفَوْقَ ذَالِكَ عَرْشُ الرَّحُمْنِ ..... وَإِذَا سَأَلْتُمُ وَأَوْسَطَهَا وَفَوْقَ ذَالِكَ عَرْشُ الرَّحُمْنِ ..... وَإِذَا سَأَلْتُمُ اللَّهَ فَاسْتَلُوهُ الْفِرُدُوسَ ....الخ." (ترندى ج:۲ ص:۲۷) اللَّهَ فَاسْتَلُوهُ الْفِرُدُوسَ ..... ''آخضرت عَلَيْكَ فَ ارشاد فرمايا: وه ترجمہ: ..... ''آخضرت عَلَيْكَ فَ ارشاد فرمايا: وه ايک جنت نہيں ہے! سوجنتيں اوپر ينج بيں، اور ہر جنت كا فاصلہ اتا ہے جننا كه زمين كا فاصلہ آسان تك، اور سب سے اوپر جنت الفروس ہے اور اس كی حجےت اللہ كا عرش ہے، اس كا جنت الفروس ہے، اس كا

سائبان الله كاعرش ہے۔ جبتم الله سے جنت مانگوتو جنت الفردوس مانگا كرو، الله تعالى بميں بھى نصيب فرمائے۔'' اسى طرح ترفدى شريف ميں ہے:

" ثُمَّ نَنْصَرِفُ اللّٰ مَنَاذِلِنَا فَتَلَقَّانَا أَذُواجُنَا، فَيَقُلُنَ مَنَاذِلِنَا فَتَلَقَّانَا أَزُوَاجُنَا، فَيَقُلُنَ مَنَا ذِلْنَا الْكَوْمَ رَبُّنَا الْعُجَّارُ مِمَّا فَارَقُتَنَا عَلَيْهِ. فَنَقُولُ إِنَّا جَالَسُنَا الْيَوُمَ رَبُّنَا الْجَبَّارُ مِمَّا فَارَقُتَنَا عَلَيْهِ. فَنَقُولُ إِنَّا جَالَسُنَا الْيَوُمَ رَبُّنَا الْجَبَّارُ مِمَّا فَارَقُتَنَا عَلَيْهِ. فَنَقُولُ إِنَّا جَالَسُنَا الْيَوُمَ رَبُّنَا الْجَبَّارُ وَيَحِيْلُ مَا انْقَلَبُنَا. " (ترَى ج: ٢ ص: ٤٥) تَوْ يَحِقُنَا انُ نَنْقَلِبَ بِمِعْلُ مَا انْقَلَبُنَا. " (ترَى ج: ٢ ص: ٤٠) تَوْ تَمَامُ جَنَى اللّٰهِ عَلَى اللهُ وَلَوثُ جَاكِيلٍ ان كوديكون عَلَى مَنامان ان كَ يَحْلُول ان كوديكون كيول ان كوديكون كيول كو يَحْيِل كَى بَهِ عِلْ ان كَى بيويال ان كوديكون كي بيويال ان كوديكون كي بيويال ان كوديكون كيول عَلَيْ مَهِ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللّٰهُ اللّٰهُ عَلَى اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ عَلَى اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ عَلَى اللّٰهُ الللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ الل

بہرے غفلت یہ تیری ہستی نہیں د کیھ جنت اس قدر سستی نہیں

ہم نے تو یوں سمجھا ہے کہ یہاں بھی اپنی من مانی کرتے رہیں گے، آگے ہمارے لئے جنت بنی بنائی ہے، نہ بھائی! ایسانہیں!!، محنت کرنی ہوگی، محنت یہاں نہیں کروگے تو پھراللہ تعالی وہاں محنت کروائیں گے!

#### دنیا محنت کی جگہ ہے:

یوں آتا ہے کہ: جس نے دنیا میں محنت کی، اللہ کے سامنے توبہ تائب کی،

اللہ کے سامنے روتا رہا، معافیاں مانگنا رہا، اور ڈرتا رہا، اللہ تعالی قیامت کے دن اس کو ڈرسے محفوظ رکھیں گے، ہاں بھائی اللہ تعالیٰ کے سامنے کرتے جاؤ اور ڈرتے جاؤ، تمام الحکام اللی جو اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ علیہ کے ذریعہ بھیجے ہیں، وہ میرے اور آپ کے لئے میں اگر ہم رسول اللہ علیہ کے لئے ہیں، اگر ہم رسول اللہ علیہ کے لئے ہیں، اگر ہم رسول اللہ علیہ والے انکال کو درخور اعتنا نہ مجھیں، ان کی طرف توجہ نہ فرما کیں، اپنی من مانی میں لگے رہیں، تو یہ احکام جو رسول اللہ علیہ کے لئے ہیں، تو یہ احکام جو رسول اللہ علیہ کے لئے ہیں، تو یہ احکام جو رسول اللہ علیہ کے امت کے لئے ہیں، اور "لا (لا (لا اللہ محسر رسول) محسر رسول اللہ علیہ کی امت کے لئے ہیں، اور "لا (لا اللہ اللہ محسر رسول) اللہ علیہ حالوں کے لئے ہیں، اور "لا (لا اللہ محسر رسول) اللہ علیہ والوں کے لئے ہیں۔

اگرہم نے اس زندگی میں محنت نہ کی ، اللہ تعالیٰ کے سامنے توبہ نہ کی اور اپنی غلطیوں کو نہ چھوڑ اتو پھر قبر میں معاملہ طے ہوگا ، وہاں تو تمہارے ساتھ کوئی نہیں ہوگا ، ایس تو تمہارے جار یار ہیں ، اور دوسری چیزیں ہیں ، وہاں تو کوئی نہیں ہوگا ، اکیلے ہوں گے۔ اکبرالہ آبادی کہتے ہیں کہ:

ہمیں کیا جو تربت پہ میلے رہیں گے! تہہ خاک ہم تو اکیلے رہیں گے

بے شک قبر کے اوپر چادریں چڑھالو، بہت سارے بے وتوف ہیں جو کجی قبر بناتے ہیں، حماقت کی بھی حد ہوگئ، جا کے دیکھو قبرستان میں کچی قبریں بنی ہوئی ہیں، بہت سے اوپر گنبد بنادیتے ہیں، کیا حماقت ہے!

مسلمانوں نے رسول اللہ علیہ کے ارشاد پر اور کہنے پر عمل کرنا ہی جھوڑ دیا، جو کھے میرے جی میں آیا تم نے کرلیا، اللہ

یوں کہتے ہیں کہ دنیا میں اپنے اعمال کی اصلاح نہ کی، توبہ نہ کی، تو پھر مرنے کے بعد قبر میں معاملہ طے ہوگا، اور اگر پھر بھی کسر پوری نہ ہوئی تو میدان حشر میں حساب برابر ہوگا، اگر پھر بھی کسر پوری نہ ہوئی تو پھر جہنم میں غوطہ دیا جائے گا۔''نعو فی باللّٰہ، (استغفر (اللّٰہ)' اللّٰہ تعالیٰ معاف رکھیں۔

جنت میں تو پاک کرکے لوگوں کو لے کر جائیں گے، تو سب سے پہلے ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم پاک صاف ہوجا ئیں، علائ موجود ہیں، مسئلے مسائل بتانے والے موجود ہیں، سب چیزیں موجود ہیں لیکن ہم نے اپنی مرضی کرنی شروع کردی ہے، پوچھ کر کے چلنا شروع ہی نہیں کیا، ہمیں کوئی کام کرنا ہوتا ہے یا کوئی فارم محرنا ہوتا ہے تو پوچھتے ہیں کہ ہمیں بتا دوکس طرح بھرنا ہے؟ یہ ایک معمولی چیز ہے، مگر اس کوبھی جانے والے سے پوچھتے ہیں اور پوچھ کرکے کرتے ہیں۔

لیکن دین کا کام اور رسول اللہ علیہ کے احکام پھل کرنے کیلئے کی ہے۔

پوچھنے کی ضرورت نہیں، جو میں نے کرلیا وہ ٹھیک ہے، جو آپ نے کرلیا وہ ٹھیک ہے۔

اور اگر ہمیں کسی نے کہہ دیا کہ نہیں بھی ایسا نہیں! تو ہم اس سے لڑ پڑیں گے چل اوے! بڑا مولوی بناہے! یہ ہمارے پاس جواب ہوتا ہے۔کوئی بات نہیں تو مولویوں کو جو کچھ کہنا چا ہو کہہ لو، تمہارے بی میں جو کچھ آتا ہے کہہ لولیکن ایک وقت آنے والا ہے، ہمارے جانے کا وقت آنے والا ہے اور ہم یہاں زندہ نہیں رہیں گ، اور وہ وقت قبر کا وقت ہوگا، وہاں ہمیں کوئی پوچھنے والا نہیں ہوگا،کوئی فریاد کو پہنچنے والا نہیں ہوگا،کوئی فریاد کو پہنچنے والا نہیں ہوگا۔

#### عذاب قبر كا ايك واقعه:

میں نے پرانے زمانے میں ایک کا پی لکھنی شروع کی تھی، اس میں جو واقعات عجیب وغریب ہوتے تھے اس کولکھ لیا کرتا تھا، بعد میں یہ چیزیں چھوڑ ڈیں۔ ایک واقعہ اس کا مجھے یاد ہے کہ:

"ایک فوجی سے وہ گھر آئے، گھر میں ان کی بہن کا انتقال ہوگیا، اس کو دفن کیا، جیسا کہ عام طریقہ ہے اور قبر میں درا ٹیڑھے ہونے لگے تو جیب سے بٹوا گر گیا، اس کو خیال نہیں رہا، بعد میں ویکھا کہ بٹوا نہیں، تب معلوم ہوا کہ قبر میں رہ گیا، قبر اکھیڑ کی، "بیمسئلہ یاد رکھو! کہ قبر کو دوبارہ نہ کھولو اس لئے کہ میت پر جو پچھ گزرتا ہے اس کو دیکھنا ہم برداشت نہیں کرسکتے، اللہ تعالیٰ ہمیں معاف فرمائیں۔"

''تو اس فوجی نے قبر کھود کی اور اپنا ہوا اٹھالیا، اس نے دیکھا کہ اس کی بہن کے سر کے بال اس کے پاؤں کے ساتھ باندھے ہوئے ہیں اور وہ بیٹھی ہوئی ہے، ابھی تو دفن کیا، اس خاتون کے سر کے بال پاؤں کے انگوٹھوں سے باندھے ہوئے ہیں، اس کود کھ کر بہت ترس آیا، اس نے چاتو لے کر کے بال کا ک دے اور میت دھڑام سے بیچھے گرگئ، ساتھ ہی اس بال کا ک دے اور میت دھڑام سے بیچھے گرگئ، ساتھ ہی اس سے باقاعدہ یہ آواز آئی کہ ظالم تو نے ابھی تک میرا بیچھا نہیں سے جھوڑا؟'

ہمیں کیا معلوم ہے کہ کیا ہور ہا ہے قبرستان میں؟ قبروں میں، یہاں عیش و

عشرت اڑا رہے ہیں،میت کو فن کردیا ہمیں کوئی خیال ہی نہیں گزرتا۔

تو یوں کہتے ہیں کہ قبر کے اندر میت کوعذاب دیا جاتا ہے، اور اتنا عذاب دیا جاتا ہے، اور اتنا عذاب دیا جاتا ہے، اتنا عذاب دیا جاتا ہے، اتنا عذاب دیا جاتا ہے کہ میت اتنی چینیں مارتی ہے کہ مشرق ومغرب کی تمام چیزیں اس کی آواز سنتی ہیں،"الّا الشَّقَلَیُنِ" صرف انسان اور جنوں کے سوا۔

انسان اور جن نہیں سنتے، کیونکہ ان کے لئے اللہ تعالیٰ نے عالم غیب رکھا ہے، ہمارے سامنے مردے پڑے ہوئے ہیں ویسے ہی، ہم کہتے ہیں ٹھیک ٹھاک ہیں۔

#### عذاب قبر کی مثال:

ہمارے ہاں ایک نوجوان فوت ہوا، اس کے باپ نے اس پر قبہ بنادیا، میرا ہمائی! باہر کے قبے کو کیا کریں گے؟ بات تو اندر کی ہے! قبر کے اندر کیا ہور ہا ہے؟ اس کے لئے ہم نے کوئی انظام نہیں کیا، جو چلے گئے ہیں ان کے لئے کوئی انظام نہیں کیا ہو چلے گئے ہیں ان کے لئے کوئی انظام نہیں کیا بہر حال! میں عرض کرر ہا تھا کہ جنت میں ایک میدان ہے، جس میں اللہ تعالی اہل جنت کو جمعہ کے دن جمع کیا کریں گے، اور اس میں خود خطبہ ارشاد فرما کیں گے، اور ان

کوال دن تحائف دیں گے، ہرایک جنتی جوجو چیز چاہے گا، جنتیوں کے پاس تو ویسے بھی کمی نہیں ہوگی، مگر وہ جو چاہے گا وہ اس کو دے دیا جائے گا، یہ جنتیوں کا گویا جمعہ ہوگا۔

#### عورتول کی اللہ سے ملاقات:

یوں کہتے ہیں کہ عورتوں کو بھی جنت میں دعوت دی جائے گی، لیکن وہ عیدین میں دی جائے گی، لیکن وہ عیدین میں دی جائے گی، مردوں کو ہر جمعہ کے دن اللہ تعالیٰ کی زیارت نصیب ہوا کر ہے گی، اور خواتین کو عید اور اللہ تعالیٰ کی زیارت کے لئے ایک میدان میں جمع ہوا کریں گے، اور خواتین کو عید الفطر، بقر عید، دو عیدوں کے موقع پر جمع کیا جائے گا، اس میں ان کو اللہ تعالیٰ کی زیارت نصیب ہوا کر ہے گی، اللہ تعالیٰ ہمیں اہل جنت کی نعمتوں سے نوازیں اور ہماری تمام خطاؤں لغزشوں کو معاف فرمادیں۔

میرے بھائیو! وہ وفت آنے والا ہے، یہ سارے اوقات ہم پر گزرنے والے ہیں، مرنے کے بعد المھنے کے، یعنی والے ہیں، مرنے کے بعد المھنے کے، یعنی میدان محشر کے حالات ہم پر گزرنے والے ہیں، نفسانفسی کا عالم ہوگا، وہ حالات ہم پر گزرنے والے ہیں، نفسانفسی کا عالم ہوگا، وہ حالات ہم پر گزرنے والے ہیں، وہاں کوئی کسی کونہیں پوچھے گا، کوئی کسی کی بات نہیں سنے گا، یہ حالات ہم پر گزرنے والے ہیں، کچھاللہ کے بندے ایسے ہوں گے، جن کو بغیر حیاب مالات ہم پر گزرنے والے ہیں، پچھاللہ کے بندے ایسے ہوں گے، جن کو بغیر حیاب کتاب کے جنت میں واخل کردیا جائے گا۔

ایک دفعہ حضور علی ہے فرمایا کہ: یکھ اللہ کے بندے ایسے ہونگے جو بغیر حساب و کتاب کے جنت میں جائیں گے، رسول اللہ علی نے جب یہ بات فرمائی تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا: یا رسول اللہ (علیہ کے اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا: یا رسول اللہ (علیہ کے اللہ تعالیٰ سے اور مانگ لیتے! ۲۰ ہزار تو جنت میں بغیر حساب و کتاب کے جائیں گے، آپ بھھ

اور مانگ لیتے! فرمایا: ہرایک آدمی کے ساتھ کے ہزار اور ..... 'نتم اب حساب و کتاب لگاؤ کے ہزار کو کے ہزار کو وے ہزار کو وے ' کہا کہ: یا رسول اللہ آپ کھا ور مانگ لیتے! فرمایا: اور بھی مانگ لیا تھا! وہ یہ مانگا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھ سے وعدہ فرمایا ہے کہ: 'وَلَسَوُفَ یُعُطِیْکَ رَبُّکَ فَتَرُضی . "عنقریب تیرا رب جھ کو اتنا دیگا کہ تو راضی ہوجائے گا۔

اور میں نے قسم کھالی ہے کہ میرا امتی اگر ایک بھی دوزخ میں ہوگا تو میں راضی نہیں ہوںگا، جب تک کہ میرے تمام امتوں کو دوزخ سے زکال کر جنت میں داخل نہیں کردیا جاتا، میں نہیں راضی ہوں گا، مگر میرا بھائی! وہ تو اس وقت ہوگا جب کہ رسول اللہ علیہ کے سنوں کا نماق اڑایا تو رسول اللہ علیہ کے سنوں کا نماق اڑایا تو وہ ہماری شفاعت کیسے اور کیونکر کریں گے؟

اس کے میں ہمیشہ کہتا ہوں، اپنے ہر بیان میں کہتا ہوں کہ رسول اللہ علیہ اس کی اللہ تعالیٰ سے معافی ماگواور علیہ اس کی اللہ تعالیٰ سے معافی ماگواور اس بات کی اللہ سے دعا کرو کہ یا اللہ! ہمیں قیامت کے دن رسول اللہ علیہ کی اس بات کی اللہ سے دعا کرو کہ یا اللہ! ہمیں قیامت کے دن رسول اللہ علیہ کی امت میں شامل فرما اور ہم سے جوکوتا ہیاں، لغزشیں ہوئی ہیں ہمیں معاف فرما۔ رصلی (للہ نعالی معانی میرنا ومولانا محمد ولانا رصورانہ ولام وصحابہ لاصعیں

حضور علی کے معیت حاصل کرنے کے کے کے کے کم از کم اتنا تو کرسکتے ہیں کہ گناہوں کو چھوڑ دیں، ارے اپنی شکل وشاہت اور وضع قطع حضور علی جیسی بنالیس، انشا اللہ ہماری اس تھوڑی سی محنت، تبدیلی اور پیش قدمی سے اللہ تعالی اپنے فضل و کرم کو ہماری طرف متوجہ فرمادیں گے اور ہمیں انشا اللہ جنت میں طرف متوجہ فرمادیں گے اور ہمیں انشا اللہ جنت میں حضور علی کے معیت نصیب ہوگی۔

## زندہ اور فوت شدہ بزرگوں کے حقوق برزرگوں کے حقوق

حضرت آدم علیہ السلام ہمارے جدامجد ہیں،

سب سے بڑے ہمارے بزرگ ہیں، کیا ہم نے ان

کے لئے بھی ایصال ثواب کیا؟ ہم نے بھی ان کے
لئے رفع درجات کے لئے دعام کی؟ بھی ہم نے ان

کے لئے ذخیرہ آخرت بھیجا؟ آخران کے بھی ہم پر
حقوق ہیں، ہمارے والدین جن سے ہم پیدا ہوئے،
ان کے بھی ہم پرحقوق ہیں۔

#### بسم (اللَّم) (الرحمس (الرحميم (الحسر اللَّم) ومرال على بحباءه (النزيق (اصطفى

ہمازے حضرت ڈاکٹر صاحب نے (ڈاکٹر عبدالرزاق اسکنڈر) بہت اچھی باتیں آپ کو بتائی ہیں۔ رمضان مبارک کا مہینہ آرہا ہے، اور کم وہیش ہرسال آپ اس موضوع پر باتیں سنتے رہے ہیں، اب علما کے پاس کوئی نئی بات کہنے کی نہیں، صرف یاد دہانی کی ضرورت ہے۔

مشکوۃ شریف میں ایک مستقل باب باندھا گیا ہے ''بَابُ تَنُزِیْهِ الصَّوْمِ" جس کا مطلب ریہ ہے کہ اپنے روزے کو پاک رکھنا۔

ترغیب و تر ہیب میں ایک حدیث ہے کہ آنخضرت علیات کے زمانہ میں دو عورتوں نے روزہ رکھا، روزہ میں اس شدت سے بھوک لگی کہ نا قابل برداشت بن گئ، وہ ہلاکت کے قریب بہنچ گئیں، صحابہ کرام نے نبی کریم علیات کی خدمت میں ان کا معاملہ پیش کیا تو آپ علیات نے ان دونوں کے پاس ایک بیالہ بھیجا اور فرمایا کہ اس

میں قے کریں، چنانچے صدیث میں ہے:

حضور علی نے ان دونوں کو قئے کرنے کا تھم فرمایا، دونوں نے قئے کی، تو اس میں پیپ، گوشت کے مکڑے اور تازہ کھایا ہوا خون وغیرہ لکلا، لوگوں کو جیرت ہوئی، تو حضور علی نے ارشاد فرمایا کہ: انہوں نے حق تعالی شانہ کی حلال روزی سے روزہ رکھا اور حرام چیزوں کو کھایا کہ دونوں عورتیں لوگوں کی غیبت کرتی رہیں۔

سی مسلمان کی غیبت کرنا ایسا ہی ہے جیسے کسی مردہ بھائی کا گوشت کھانا۔ قرآن کریم میں بھی بیمضمون بیان فرمایا گیا ہے۔

ماشا کاللہ آپ کے ملک میں تو اب دن بہت چھوٹے ہوگئے اور رات بہت برحی ہوگئے اور رات بہت برحی ہوگئی، دن استے جھوٹے کہ مبلح ہم گلاسگو میں ستھے تو آٹھ بجکر ۱۹منٹ پر سورج نکلا، اور چار بجنے والے بھے کے مغرب ہوگئ۔ اب چار بجے سے لے کر مبلح نو بجے تک رات ہی رات ہی رات ہے، اور دن جھوٹا سا، لیکن اس میں بھی ہمارے بہت سے بھائی ایسے ہوتے ہیں جوروزہ نہیں رکھتے۔

#### روزه کی حفاظت:

ہمارے حضرت تھیم الامت مولانا اشرف علی تھانوی رحمہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے تھے کہ:''مردوں کی نسبت عورتیں روزہ زیادہ رکھتی ہیں۔''

کی گھر میں آپ کم دیکھیں گے کہ عورتیں روزہ رکھنے والی نہ ہول، مردتو کو اللہ کوتاہی کر لیتے ہیں، ستی کر لیتے ہیں، لیکن عورتیں نہیں کرتیں۔ اور جن مردوں کو اللہ سجانہ و تعالیٰ نے ذوق نصیب فرمایا ہے، وہ بھی اس میں کوتاہی نہیں کرتے۔ گرمیوں کے موسم میں آپ کے بیہاں بائیس گھنٹہ کا بھی روزہ رہا، لیکن آپ میں سے جو روزہ رکھنے والے تھے، انہوں نے ان دنوں میں بھی روزہ رکھا۔ ایک بات تو یہ ہے کہ جب آپ نے روزہ رکھ لیا، پھر اس کی حفاظت کریں۔ روزہ رکھنا تو آسان ہے لیکن محض اللہ تعالیٰ کی رضا کے لئے اس روزے کی حفاظت بھی کی جائے۔ حتیٰ کہ اور چیزوں کے علاوہ لغویات سے بھی پر ہیز کیا جائے، فضول بات نہ کی جائے، آج ہمارے ڈاکٹر صاحب (ڈاکٹر اسکندرصاحب) ایک واقعہ سارے تھے کہ:

"ایک بزرگ دوسری جگہ گئے، پوچھا کہ دہ صاحب
کہاں ہیں؟ گھر والوں نے کہانہیں ہیں۔ انہوں نے کہا: کہاں
گئے ہیں؟ گھر والوں نے کہا ہمیں معلوم نہیں۔ واپس آ گئے اور
واپس آ کے بے تخاشا روئے کہ مجھے اس بات کے کہنے ک
ضرورت کیا تھی؟ یہ میں نے لغو بات کی ہے، فضول بات ک
ہے، قیامت کے دن اس کا بھی حساب ہوگا۔"
جب آ پ نے روزہ رکھ لیا تو حتی الوسع جہاں تک ممکن ہوآ ہے کی زبان سے

کوئی لغواور کوئی فضول کلمہ نہیں نکلنا چاہئے، رمضان المبارک میں روزہ تو آپ رکھیں گے ہی، ساتھ کے ساتھ اس روزہ کی پرورش کرنے کی ضرورت ہے، اور وہ ہوگ اللہ تعالیٰ کے ذکر ہے۔

#### جامع نفيحت:

ایک شخص حضور علیقی کی خدمت میں حاضر ہوا، کہنے لگا: یا رسول اللہ (علیقیہ) مجھے کوئی نصیحت فرماییے، لیکن بات کمی نہ ہو، بڈھا ہو گیا ہوں بات یاد نہیں بتی۔

آنخضرت عَلَيْ فَ ايك بى لفظ ارشاد فرمايا: "لَا يَزَالُ لِسَانُكَ رَطَبًا مِنْ ذِكْرِ اللَّهِ." (الترغيب والتربيب ج:٢ ص:٣٩٣) بميشه تيرى زبان الله ك ذكر من ذِكْرِ اللَّهِ." (الترغيب والتربيب ع:٢ ص:٣٩٣) بميشه تيرى زبان الله ك ذكر منى جائح مارا جهاس مين آگيا۔

آنخضرت علیه کی ایک بات پر عمل کرلیں، "اَلا یَزَالُ لِسَانَکَ دُطَبًا مِنُ ذِکْرِ اللّٰهِ." ہمیشہ تیری زبان اللہ کے ذکر سے تریژی جائے۔

گییں ہانکنا، فضول باتیں کرنا، لغو بات ہے، جولمحہ آپ کا گزر گیا، جو وقت آپ کا گزر گیا، جو وقت آپ کا گزر رہا ہے اس کواللہ کے ذکر کے ساتھ معمور کریں۔

انسانی اعضا زبان کی بارگاه میں:

یہ زبان انسان کو اللہ تعالیٰ نے ایسی چیز عطا<sup>م</sup> فرمائی ہے کہ یہ عجیب وغریب مخلوق ہے!

> ایک حدیث شریف میں آتا ہے کہ: ''عَنُ أَبِیُ سَعِیُدِ الْخُدُرِیِّ رَضِیَ اللَّهُ تَعَالٰی عَنْهُ

إِذَا أَصْبَحَ ابُنُ آدَمَ فَإِنَّ الْأَعْضَاءَ كُلَّهَا تُكَفِّرُ اللَّسَانَ فَتَقُولُ إِنَّ الْسَتَقَمُنَا فَإِنَّا نَحُنُ بِكَ فَإِنُ اسْتَقَمُتَ اِسْتَقَمُنَا وَإِنُ أَعُوجُنَا. "
وَإِنُ أَعُوجُتَ أَعُوجُنَا. "
(مَثَلَاةً صِ:٣١٣)

ترجمہ: "خضرت ابی سعید الخدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ آپ علیہ فیلے نے ارشاد فرمایا: جب صبح ہوتی ہے تو انسان کے سامنے ہاتھ ہوڑ انسان کے سامنے ہاتھ جوڑتے ہیں اور کہتے ہیں کہ: "فَانّا نَحُنُ بِحکَ." ہمارے ساتھ معاملہ وییا ہوگا جوتو کروائے گی۔اگرتو ٹھیک رہی تو ہم بھی ٹھیک رہی گا۔اگرتو ٹھیک رہی تو ہم بھی ٹھیک رہی گا۔ اگرتو ٹھیک رہی تو ہم بھی ٹھیک رہی گا۔ اگرتو ٹھیک رہی تو ہم بھی ٹھیک رہی گا۔ اگرتو ٹھیک رہی تو ہم بھی ٹھیک رہیں گا۔اگرتو کے اور اگرتو نے خرابی کردی تو اس کا وبال ہم پر بھی پڑے گا۔'

یہ زبان نفنول بات کرکے خود تو جھپ جاتی ہے دانتوں کے درمیان، اور جوتے پڑتے ہیں سر پر، کوئی غلط بات کہی، کسی کو برا بھلا کہا، کوئی الیی بات کہی جو نہ کہنے کی تھی، اب زبان تو جھپ گئ لیکن جوتے پڑتے ہیں دوسرے اعضا کو، تم خود سوچو! کہ جب یہاں جوتے کھلواتی ہے تو اللہ تعالیٰ کی ناراضگی والے اعمال کرکے پھر آخرت میں بھی جوتے پڑیں گے یا نہیں؟ اس لئے اللہ تعالیٰ زبان کے جاتے کھلوانے سے بیچنے کی تو فیق عطام فرمائے۔

#### بچول کی تربیت:

آپ ماشا الله روزے رکھیں گے، اپنے اہل وعیال کو بھی روزے رکھوائیں، اپنے متعلقین کو بھی، اور اب تو چھوٹے چھوٹے بچے بھی روزے رکھتے ہیں۔ حدیث شریف میں ہے: "مُرُوُا اَوُلادَ کُم بِالصَّلُوةِ وَهُمُ اَبُنَاءُ سَبُعَ سِنِیْنَ. وَاصْرِبُوهُمُ عَلَیْهَا وَهُمُ اَبُنَاءُ عَشَرَ." (ابوداؤد ج:ا ص:ا) یعنی بچول کونماز کا حکم کرو جبکہ وہ سات سال کے ہوں، اور اگر دس سال کے ہونے کے باوجود نماز نہ پڑھیں تو ان کی بٹائی کرو۔ اور ہم نے اس معاملہ میں اب بچول کو آزاد کردیا ہے، خصوصاً آپ کے انگلینڈ میں، کیونکہ یہاں تو بچے کو کچھ کہہ بھی نہیں سکتے، فوراً پولیس کو شکایت کردے گا، انگلینڈ میں، کیونکہ یہاں تو بچے کو کچھ کہہ بھی نہیں سکتے، فوراً پولیس کو شکایت کردے گا، علیفون کردے گا، ہمارے بچے بھی ہمارے ہاتھ سے نکل گئے، یہاں ہم کمانے، کیافون کردے گا، ہمارے بچے بھی ہمارے لئے پریشانی کا باعث بن گئی۔ بہت سے کھانے آئے تھے، وہ کمائی بھی ہمارے لئے پریشانی کا باعث بن گئی۔ بہت سے لوگوں سے بات سی ہے کہ ہم مصیبت میں مبتلا ہیں، نہ والیس جاسکتے ہیں نہ یہاں رہ کیتے ہیں۔

میرا بھائی! ہم نے اپنے بچوں کی تربیت نہیں کی، تھوڑی ان پر محنت کر لیتے، اور خاص طور پر بیہ اللہ تعالی اور اللہ کے رسول (علیقیہ) کا حکم سمجھ کر محنت کر لیتے، اور خاص طور پر بیہ رمضان مبارک کا مہینہ بیہ جو پاک اوقات ہیں، جس ہیں ایک خاص ماحول ہوتا ہے اور آپ جانتے ہیں کہ رمضان مبارک کے مہینہ ہیں مسلم اور غیر مسلم کا فرق معلوم ہوجاتا ہے، مسلمان کے گھر میں سحری اور افطاری کے وقت کھانا کھایا جاتا ہے، اور دوسرے سارے وقت میں ناغہ ہوتا ہے، چھوٹے بچوں کی خیر دوسری بات ہے، بچوں کو دودھ بلانا پڑتا ہے، بچوں کو روزے رکھوانا ضروری نہیں، خصوصاً جب بچہ کمزور ہوتو اس کو کہاجاتا ہے کہ بیٹا! روزہ نہر کھو لیکن اگر نیچ میں صلاحیت ہو، ہمت ہوتو روزہ رکھوانا جہاجاتا ہے کہ بیٹا! روزہ نہر کھو لیکن اگر نیچ میں صلاحیت ہو، ہمت ہوتو روزہ رکھوانا جہے۔ خیر میں عرض کر رہا تھا کہ ہم ان مبارک اوقات میں اللہ تعالیٰ کی رحمت کے جے۔ خیر میں عرض کر رہا تھا کہ ہم ان مبارک اوقات میں اللہ تعالیٰ کی رحمت کے خزانے جتنے زیادہ سمیٹ سکتے ہیں سمیٹی، اپنے لئے بھی، اپنے اہل وعیال کے لئے خزانے جتنے زیادہ سمیٹ سکتے ہیں سمیٹی، اپنے لئے بھی، اپنے اہل وعیال کے لئے خزانے جتنے زیادہ سمیٹ سکتے ہیں سمیٹی، اپنے لئے بھی، اپنے اہل وعیال کے لئے خزانے جتنے زیادہ سمیٹ سکتے ہیں سمیٹی، اپنے لئے بھی، اپنے اہل وعیال کے لئے خزانے جتنے زیادہ سمیٹ سکتے ہیں سمیٹی، اپنے کے بھی، اپنے اہل وعیال کے لئے

بھی، اور ہمارے جو ہزرگ فوت ہو چکے ہیں ان کے لئے بھی ایصال ثواب کریں۔ مالی ایصال ثواب:

مولانا مفتی محمد شفتع صاحب (جن کی معارف القرآن یہاں بھی ہوگی) ان کے والد ماجد مولانا محمد یاسین صاحب رحمہ الله تعالیٰ نے آخری وقت میں فرمایا تھا، اور حفرت مفتی صاحب نے اس کونقل کیا ہے کہ فرماتے تھے: ''محمد شفیع! تم ملا لوگ ہو، قرآن مجید پڑھ کر ایصال ثواب تو کر لیتے ہو، اس کی تو مجھے امید ہے تم اہتمام کرو گے، لیکن کچھ صدقہ و خیرات کے ساتھ بھی اپنے بزرگوں کا تعاون کرنا چاہئے۔'' پورا سال گزرا ہے، ہم نے اپنے بزرگوں کے لئے یا والدین کے لئے جو فوت ہو چکے ہیں، یا دوسرے بزرگوں کے لئے ہم نے کیا کیا؟ ذراغور فرمائیں۔

### حضرت آ دم می شکایت:

میں نے ایک حدیث میں پڑھا ہے کہ سیدنا آدم علیہ الصلاۃ والسلام شکایت فرماتے تھے کہ ''میری اولاد نے مجھے یادنہیں رکھا۔'' حضرت آدم علیہ السلام ہمارے جد امجد ہیں، سب سے بڑے ہمارے بزرگ ہیں، کیا ہم نے ان کے لئے بھی ایصال نواب کیا؟ ہم نے بھی ان کے لئے رفع درجات کے لئے دعا کی؟ بھی ہم نے ان کے لئے دفعرہ آخرت بھیجا؟ آخران کے بھی ہم پرحقوق ہیں، ہمارے والدین جن سے ہم پیدا ہوئے، ان کے بھی ہم پرحقوق ہیں۔

ر ول اقدس علی کے اور آنخضرت علی کی امت کے اکابر کے بھی ہم پرحقوق ہیں، ان سے پہلے جو انبیا کرام علیہم السلام گزر چکے ہیں ان کے بھی ہم پر حقوق ہیں، تو میرا بھائی! رمضان مبارک کا مبارک مہینہ ہے، کچھان حضرات کے لئے بھی کرلیا کرد، پچھ کھلا پلاسکتے ہو، صدقہ و خیرات کر سکتے ہوتو اس کے تواب میں ان کو بھی شریک کرلیا کرو۔ اگر پچھ صدقہ خیرات نہیں بھی کر سکتے تو ان کے لئے پچھ زبانی ہی ایصال تواب کرلیا کرو۔

#### الله كاكرم:

ویسے میرے اللہ کا کرم ہے، میرے اللہ کا احسان ہے، لا کھ لا کھ شکر ہے کہ میرے اللہ تعالیٰ نے معاملہ ہم پرنہیں رکھا بلکہ خود ہی طریقہ بتادیا کہ نماز کے آخر میں ہم پہلے التحیات پڑھتے ہیں، پھر درود شریف پڑھتے ہیں اور آخر میں دعا کرٹھتے ہیں:
"رَبِّ الْجَعَلَنِيُ مُقِیْمَ الصَّلُوةِ وَمِنُ ذُرِّیَتِنِی رَبَّنَا

رَبِ ، بَعْلَى مَنِيم ، نَتَسَوِ وَبِنَ تَارِينَ وَالْكُو وَلِلْمُوْمِنِينَ يَوْمَ يَقُومُ وَتَقَبَّلُ دَعَآءِ رَبَّنَا اغْفِرُ لِى وَلِوَ الِدَى وَلِلْمُوْمِنِينَ يَوْمَ يَقُومُ الْحِسَابِ."
(ابرائيم:١٠٠٠)

تمام مؤمنین، حضرت آدم علیہ الصلوٰۃ والسلام سے لے کر قیامت تک آنے والے تمام اہل ایمان سب کے سب اس میں شامل ہوگئے۔ اور یہ میں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا، آنخضرت علی کے ارشادگرامی نقل کر رہا ہوں، آنخضرت علی کے فرمایا جب تم یہ کہو گے: ''دَبّنا اغْفِرُ لِی وَلِوَ الِلَدَیّ وَلِلْمُوْمِئِینَ. '' تو تمام مسلمان جوفوت ہو چکے یا آئندہ آنے والے ہیں قیامت تک، ان سب کو اللہ تعالیٰ ثواب پہنچادیں ہو چکے یا آئندہ آنے والے ہیں قیامت تک، ان سب کو اللہ تعالیٰ ثواب پہنچادیں گے، جو آسان میں ہوں، ان کو بھی اللہ تعالیٰ ثواب پہنچادیں گے، اور جو زمین میں ہوں گے ان کو بھی ثواب پہنچادیں گے۔

یہ تو اللہ تعالیٰ نے کرم فرمایا کہ ہم نے بیہ دعا مراس اور ایصال ثواب ہوگیا۔ لیکن میرا بھائی! کچھاپی طرف ہے بھی کیا کرو، ان ہزرگوں کے لئے ایصال

ثواب بھی کیا کرو۔

اکابر کے معمولات:

میرے شیخ حضرت مولانا محمد زکر آیا جن کی تم تبلیغی نصاب پڑھتے ہو، وہ ہمیشہ اپنی طرف سے، اپنے مشائخ کی طرف سے اور آنخضرت ملائق کی طرف سے اور آنخضرت علیقتے کی طرف سے قربانی کا اہتمام کرتے تھے۔ اور اکابر کی جانب سے قربانی کا شہوت حدیث میں ماتا ہے، جبیبا کہ مشکوۃ میں ہے:

"عَنُ حَنَشٍ رَضِى الله تَعَالَى عَنُهُ قَالَ: رَأَيْتُ عَلِيًّا يُضَحِّى بِكَبَشَيْنِ فَقُلْتُ لَهُ مَا هَلَذَا؟ فَقَالَ إِنَّ رَسُولَ عَلِيًّا يُضَحِّى بِكَبَشَيْنِ فَقُلْتُ لَهُ مَا هَلَذَا؟ فَقَالَ إِنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَوْصَانِى أَنُ أَضَحِّى عَنُهُ فَأَنَا اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَوْصَانِى أَنُ أَضَحِّى عَنُهُ فَأَنَا أَضَحِّى عَنُهُ فَأَنَا (مَثَلُوة ص: ١٢٨)

ترجمہ: .....حضرت عنش رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ میں نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھا کہ انہوں نے دو مینڈھے ذیح کئے، میں نے سوال کیا کہ یہ کیا ہے؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بتایا کہ آپ علیا ہے خصرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بتایا کہ آپ علیا ہے کہ مض اللہ وصیت فرمائی تھی کہ: علی! میری طرف سے قربانی کرنا نہ بھولنا۔ حضرت علیا ہے کہ طرف سے تعالیٰ عنہ حضور اقدس علیا ہے کہ مطابق آنحضرت علیا ہے کی طرف سے با قاعدہ قربانی کیا کرتے تھے۔ تم اپنے اکابر کے لئے قربانی کرو۔ رسول اللہ علیا ہے کہ طرف سے طرف سے قربانی کرو، اور پچھ بڑھ کے بخشو!

میرے شخ حضرت مولانا محد زکریا رحمہ اللہ تعالی ایک قرآن رمضان المبارک میں دن کا اور ایک قرآن رات کا پڑھا کرتے تھے اور ایک قرآن تراوی کا، جب صحت اچھی تھی، بعد میں کمزور ہو گئے تھے، اور میں نے پڑھا ہے کہ امام ابوحنیفہ رحمہ اللہ تعالیٰ کا بھی یہی معمول تھا۔ ایک قرآن دن کا، ایک قرآن رات کا اور ایک قرآن تراوی کا پڑھتے تھے۔ قرآن تراوی کا پڑھتے تھے۔

اس کے علاوہ دعا کیں ہیں، استغفار ہے اس کا بھی اہتمام کرنا چاہئے۔ فضائل اعمال میں لکھا ہے کہ: حدیث شریف میں آتا ہے کہ اگر کوئی شخص ستر ہزار مرتبہ کلمہ شریف پڑھ کر کسی کو بخش دے تو اللہ تعالیٰ اس کی بخشش فرما دیتے ہیں، تو اینے مشائخ کے لئے، اینے بزرگوں کے لئے یہ بھی کیا کرو۔

ایک بزرگ فرماتے ہیں کہ میں نے بہت سے نصاب بنا رکھے تھے کلمہ شریف کے، لمب واقعہ ہے .... میرے بھی بہت سے ساتھیوں نے مجھ سے کہا کہ ہم نے تیرے کئے سر ہزار مرتبہ کلمہ شریف پڑھا ہے، اللہ تعالی ان کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ میرے کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اللہ تعالی توفیق عطام فرمائے ، چونکہ یہ کمائی کا مہینہ ہے اس کئے اپنے والدین کے لئے، اپنے عزیز وا قارب کے لئے، دوست احباب کے لئے کچھ کمائی کر کے بھیجو۔ اپنے لئے بھی کمائی کرو اور ان کے لئے بھی تجیجو۔ ہم پر ان کے بہت بڑے حقوق ہیں، جیسا کہ میں نے ابھی نقل کیا کہ حضرت آدم عليه الصلوة والسلام شكايت فرمات تھے كه: "ميرى اولاد نے مجھے بھلاديا ہے۔" دوسروں کے لئے تو ایصال تواب کرتے ہیں لیکن میرے لئے نہیں کرتے۔ بھائی! ہم پر ان کا بھی حق ہے۔ اینے دوسرے اکابر کا بھی حق ہے۔ اللہ تعالیٰ توفیق عطام فرمائے۔ اینے گناہوں سے توبہ کرو۔ سب سے بڑا اہم کام اس مہینہ میں کرنے کا پیہ ہے کہ گنا ہوں سے تو بہ کرو۔ اور میں اینے بھائیوں سے کہوں گا کہ واڑھی رسول الله علیقہ کے مطابق رکھو، تا کہ قیامت کے دن رسول اللہ علیقہ کی خدمت میں حاضری ہوتو یہ کہہ سکو کہ: یا رسول اللہ! میں آپ کا امتی ہوں، میری بھی شفاعت سیجئے۔ اور اگر تم نے رسول اللہ علی اللہ علی سنت پر اسرا چلادیا تو میرا بھائی! کیسے کہو گے؟ کہ:

یارسول اللہ! ہم بھی آپ کے امتی ہیں۔ حضور علی کی سنت پر عمل کرو، اور تم نہیں جانے کہ شاید اللہ تعالی اس شکل بنانے پر بخش دے کہ انہوں نے میرے مجبوب علی کے سنت کو اپنایا تھا، میں ان کی بخشش کردوں۔

الله تعالیٰ ہماری بخشش فرمائے اور الله تعالیٰ ہمیں ان مبارک اور سعید او قات کی قدر کرنے کی تو فیق عطا کرمائے۔

و لآخر وحوالنا اله العسراللي رب العالس

رسول اقدس علی کے اور آنخضرت علی کی امت کے اکابر کے بھی ہم پرحقوق ہیں، ان سے پہلے جو انبیا کرام علیہم السلام گزر چکے ہیں ان کے بھی ہم پرحقوق ہیں۔صدقہ وخیرات کرتے وقت ان کو بھی شریک کرلیا کرو۔

# قرآن كريم كے حقوق

ہمارے دل میں اس کی ظاہری اور باطنی دونوں طور برعظمت ہونی چاہئے۔ باطنی عظمت کا مطلب یہ ہے کہ قرآن مجید کا جتنا مرتبہ اور اس کی بردائی ہے، وہ خوب دل میں بیٹھ جائے۔

#### بسم اللّم الرحس الرحيح الصدللّم وملاك محلى مجيا وه الازن الصطفى!

### تجليات الهي كا مركز:

کعبہ شریف پرتجلیات کا روز افزوں غلبہ ہے، تجلیات روز بروز برور رہی ہیں، ہیں، ۲۰انعتیں روزانہ نازل ہوتی ہیں، پھران سے پورے عالم میں سپلائی ہوتی ہے، مرکز تجلیات الہیہ خانہ کعبہ ہے، یعنی سپلائی سینٹر ہے۔

اگرچہ کوچہ کہ جاناں میں پھر پھر کے سرمارا نہ دیکھا یارکو، گھر بارکو دیکھا، تو کیا دیکھا

اور طواف، حقیقت میں تجلیات الہید کا طواف ہے، جتنا بندے کا تعلق اللہ تعالیٰ سے قوی ہوگا، اسی قدر رحمتوں سے حصہ پائے گا، جتنا تعلق کمزور ہوگا، اتنا رحمتوں سے حصہ کم پائے گا۔

بیت الله شریف حق تعالی کی نعمت کبری ہے، ابھی پچھلے دنوں مکۃ المکر مہ میں بارش ہورہی تھی، بیت الله شریف پر ہلکی ہلکی پھوار پڑرہی تھی، میں نے کہا آئکھوں والوں کو انوار کی بارشیں ہوتی نظر آرہی ہیں۔

خانہ کعبہ میں اتی جاذبیت اور اتی کشش ہے کہ مشرق و مغرب، شال و جنوب چہار اطراف سے والہانہ انداز میں تکبیر پڑھتے ہوئے لوگ چلے آرہے ہیں، ہر زبان، نسل، ملک اور مسلک و مشرب کے لوگ اس کی طرف کھنچ چلے آرہے ہیں، اہل ایمان کے لئے یہ جگہ مقاطیس ہے، کہ اس کی طرف لوگوں کی رغبت ہے۔
قرآن کریم کی عظمت:

دوسری چیز اللہ کا کلام ہے، حدیث شریف میں آتا ہے کہ: حق تعالیٰ شانہ کا قرب کسی چیز سے اتنا حاصل نہیں ہوتا، جتنا کہ قرآن مجید سے حاصل ہوسکتا ہے، یہ کلام اللہ تعالیٰ سے نکلا ہوا ہے، رسول اللہ علیہ کی شان بہت رفیع ہے، بیت اللہ شریف کی شان بہت او نچی ہے، مگر وہ اللہ تعالیٰ سے نہیں نکلے، مگر یہ کلام تو اللہ تعالیٰ شریف کی شان بہت او نچی ہے، مگر وہ اللہ تعالیٰ سے نہیں نکلے، مگر یہ کلام تو اللہ تعالیٰ کی مضبوط رسی ہے، خوب مل کر اللہ تعالیٰ کی مضبوط رسی ہے، خوب مل کر اللہ تعالیٰ کی مضبوط سے تھام لو، اس رسی کے تھامنے میں کسی کا اختلاف نہیں، جتنا قرآن کر یم سے تعلق مضبوط ہوگا، اتنا انسان کھنچتا، چلا جائے گا۔

#### قرآن کے حقوق:

قرآن مجید کے تین حقوق ہیں، حقوق کی ادائیگی کے سلسلے میں ہمیں کوتا ہی نہیں کرنی چاہئے، حضرت مولانا اشرف علی تھانویؒ کی ایک کتاب''اصلاح انقلاب امت'' ہے، جس میں اس سلسلہ کی ہماری کوتا ہیوں کی تفصیلات بیان کی گئیں ہیں۔

بہرحال قرآن مجید کا پہلاحق اس کی عظمت ہے، ہارے ول میں اس کی ظاہری اور باطنی دونوں طور پرعظمت ہونی چاہئے۔ باطنی عظمت کا مطلب یہ ہے کہ قرآن مجید کا جتنا مرتبہ اور اس کی بڑائی ہے، وہ خوب دل میں بیٹھ جائے، چنانچہ جس کو حق تعالى شاند نے قرآن مجيد كاعلم عطا فرمايا ہو، مثلًا حافظ ہو، عالم ہو، تو وہ دنياكى نعمت کو دیکھ کر مجھی دل میں بید حسرت نہ لائے کہ: افسوس مجھے بیہ چیز (مثلاً کار، کوشی وغیرہ) نہیں ملی، واللہ العظیم دنیا کی کوئی نعمت قرآن مجید سے بڑھ کرنہیں، یہ اتنی بڑی وولت ہے کہ: دنیا کی دوسری تمام نعتیں اگر چہوہ بھی اللہ تعالی کی نعتیں ہیں، اس نعت قرآن کے سامنے گر دِ راہ ہیں ، اور تخت سلیمانی اس کے سامنے ہیج ہے۔

#### تخت سلیمانی سے بہتر:

حضرت سلیمان علیه السلام تخت سلیمانی بر کہیں تشریف لے جارہے تھے، آپ کے جلومیں جنات، انسان اور پرندے برا باندھے ہوئے تھے، عجیب سال تھا، ات میں کسی نے زمین سے حضرت سلیمان علیہ السلام کی اس کروفر کو دیکھا تو کہا: سجان الله! الله تعالى نے كيسى سلطنت حضرت سليمان عليه السلام كو عطا فرماكى ہے، حضرت سلیمان علیہ السلام نے جب بیر کہتے ہوئے کسی سے سنا، تو تھم فرمایا کہ تخت زمین پراتارا جائے، زمین پراتر کراس شخص کو بلایا اور اس سے پوچھا کہتم نے بیا کیا كها؟ ال في سمجها كه شايد كستاخي موكل به كهنه لكا: يا حضرت! بيه ب اختيار فكل كيا كداللدتعالى نے آپ كوكيس حكومت عطا فرمائى ہے، حضرت سليمان عليه السلام نے كہا کہ: بندہ خدا تیرے منہ سے جو ''سجان اللہ'' نکلا ہے، وہ ہزار تخت سلیمانی سے بہتر

-4

قرآن مجید کی دولت کے مقابلے میں، کائنات کی تمام چیزیں بچوں کے کھلونوں کی طرح ہیں، اصل دولت تو بیقرآن مجید ہے، اس کی جتنی عظمت دل میں آئے گی، قرآن مجیداتنا ہی اپنارنگ دکھائے گا۔

#### دوسراحق:

دوسراحق قرآن مجید کی تلاوت کا ہے، قرآن مجید میں ہے: "یَتُلُوُا عَلَیْهِمُ آیاتِهِ." (وہ رسول ان پراللّٰہ کی آیات کی تلاوت کرتا ہے)۔

"رَسُولٌ مِّنَ اللَّهِ يَتُلُوا صُحُفًا مُطَهَّرَةً." (رسول، الله كى طرف سے تلاوت كرتا ہے ياكيزه صحفے)۔

ایک بزرگ فرماتے تھے کہ: یہ تو اللہ تعالیٰ کا انعام ہے کہ ہمارے اور اللہ کے درمیان میں دو واسطے ہیں۔ ایک حضرت جرائیل علیہ السلام کا اور دوسرا آپ علیہ السلام کا درمیان میں نہ علیہ کی زبان مبارک سے قرآن مجید کا جاری ہونا، اگر یہ واسطے درمیان میں نہ ہوتے، تو ہم قرآن مجید کی تلاوت پر قادر نہ ہوتے، آپ علیہ کی خدمت میں ایک وفد آیا آپ علیہ کی زبان مبارک سے وفد آیا آپ علیہ کی زبان مبارک سے قرآن مجید سن، آپ علیہ کی زبان مبارک سے قرآن مجید سن کر دلوں پر کیا اثرات پڑے ہوں گے؟ کون اندازہ کرسکتا ہے؟ وہ حضرات تلاوت سن کر دون پر کیا اثرات پڑے ہوں گے؟ کون اندازہ کرسکتا ہے؟ وہ حضرات تلاوت سن کر دون پر کیا اثرات پڑے ہوں گے؟

#### ئی وی اور اخبارات کی نحوست:

آج ہم لوگوں کو تلاوت کی توفیق کم ہوتی ہے، آج مسلمانوں کے گھروں میں کتنے پڑھے لکھے لوگ ہیں، گر انہیں قرآن مجید کی تلاوت کی توفیق کم ہی ہوتی ہے۔ دوسری کتابیں کتنی پرمھی جاتی ہیں، جب سے اخبارات، ٹی وی آگیا ہے اور ناول، افسانے آگئے ہیں، مسلمانوں کے ہاتھوں سے قرآن مجید چھین لیا گیا ہے، بہت سے گھر ہیں، جن میں مہینوں تک قرآن مجید کی تلاوت نہیں ہوتی۔

صديث شريف مين هـ: "إنَّ الَّذِي لَيْسَ فِي جَوُفِهِ شَيْءٌ مِنَ الْقُرُآنِ كَالُبَيْتِ الْخَوِبِ. "

ترجمہ: ''جس انسان کے دل کے اندر قرآن مجید کا کھ حصہ نہ ہو، اس دل کی مثال وریان گھر کی سی ہے۔'' مثال مشہور ہے''خانہ خالی را دیو ہے گیرد'' (خالی گھر میں شیطان بسرا جمالیتا ہے۔)

#### پریشانیول کا سبب:

افسوس آج ہمارے گھر قرآن مجید کی تلاوت سے خالی ہوگئے ہیں، نتیجہ یہ ہوا کہ شیاطین نے بیرا کرایا، یہی وجہ ہے کہ آج ہر گھر میں پریٹانیاں بڑھ گئی ہیں، گھر میں ہر نعمت موجود ہے، مگر قلب کا سکون نہیں ہے، آپ کسی کو تھوڑا سا نشتر لگا دیں، اور مؤلیس تو وہ اپنی پریٹانیوں کی داستان سانا شروع کردے گا، پریٹانیاں ہیں، مگر وجہ معلوم نہیں ہے، گھر میں بیچ کا فوٹو لگا ہوا ہے، ۹۰ فیصد گھروں میں فوٹو لگے ہوئے ہیں، آپ حضرات نے حضور علیہ کا بدارشاد تو سنا ہوگا کہ: "لَا تَذْخُلُ الْمَلْئِكَةُ بَیْتًا ہیں، آپ حضرات نے حضور علیہ کا بدارشاد تو سنا ہوگا کہ: "لَا تَذْخُلُ الْمَلْئِكَةُ بَیْتًا ہوگا الله کی تو بیل کے کہ تو سے اس گھر میں تصویر یا کتا ہوگا اس گھر میں تصویر یا کتا ہوگا اس گھر میں رحمت کے فرشتے نہیں آئیں گے)۔

گھر میں قرآن کی تلاوت نہیں ہوتی ، ذکر نہیں ہوتا، درود شریف نہیں پڑھا

جاتا اور دوسری دین کی بات نہیں ہوتی، اس لئے رحمت رخصت ہوگئ، دل کامسکرانا کہاں سے حاصل ہوگا؟

حضور علی کا ارشاد ہے کہ:

"عَنُ أَبِى هُوَيُوةَ وَضِى اللّهُ عَنُهُ عَنِ النّبِيّ صَلّى اللّهُ عَنُهُ عَنِ النّبِيّ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَا جَلَسَ قَوْمٌ مَجُلِسًا لَمُ يَذُكُووُا اللّهَ فِيهِ وَلَمُ يُصَلُّوا عَلَى نَبِيّهِمُ إِلّا كَانَ عَلَيْهِمُ تِرَةً فَإِنْ شَآءَ فَإِنْ شَآءَ عَلَيْهِمُ وَإِنْ شَآءَ غَفَرَ لَهُمُ."
(۲:۵) جَذَّبَهُمُ وَإِنْ شَآءَ غَفَرَ لَهُمُ."

ترجمہ: ان لوگوں کی مثال جوایک جگہ جمع ہوئے (اور انہوں نے کھانا وغیرہ کھایا) گر اللہ کا ذکر کے اور درود شریف پڑھے بغیر اٹھ گئے، انہوں نے بہت بڑا نقصان کیا، اگر اللہ پاک چاہیں تو ان کو عذاب دیں یا چاہیں تو ان کو معاف فرمادیں۔'

اسی طرح ابو داؤد شریف میں ہے:

"مَا مِنُ قَوْمٍ يَقُومُونَ مِنُ مَجُلِسٍ لَا يَذُكُرُونَ اللّهَ فِيُهِ إِلَّا قَامُوا عَنُ مِثُل جِيفَةِ حِمَارٍ وَكَانَ عَلَيْهِمُ حَسْرَةً." (ابوداود ج:٢ ص:٣١٠)

ترجمہ: ..... ' جولوگ کسی مجلس سے اس حال میں اٹھے کہ انہوں نے اس میں اللہ کا ذکر نہیں کیا تو وہ ایسے ہیں جیسے (چند کتے) مردار گدھے پرجع ہوئے اور کھا کر چلے گئے، ایسی مجلس ان لوگوں پر قیامت کے دن حسرت و افسوس کا سبب

ہوگی۔''

ہم شام سے لے کرضح تک اورضح سے لے کرشام تک اپنی زندگی کا جائزہ
لیں، کہ گھر میں قرآن پڑھا جاتا ہے یا نہیں؟ پہلے ہر گھر میں اس کا اہتمام ہوتا تھا،
روزانہ گھروں میں تلاوت ہوتی تھی، سب سے بہترین وقت تلاوت کا نماز فجر کے بعد
کا وقت ہے، فجر کی نماز سے پہلے تبیجات افضل ہیں اور نماز کے بعد تلاوت، باتی
دونوں سونے کی کا نیں ہیں، بڑے گھروں میں لوگ اٹھتے ہی نو بجے ہیں، ویر سے
سوتے ہیں، عشا کے بعد ٹی وی دیکھا جارہا ہے، تیمرے ہورہے ہیں، باتیں کی جارہی
ہیں، حالانکہ آنخضرت علیہ نے اس سے منع فرمایا ہے، چنانچہ حدیث میں ہے:
"کان رَسُولُ اللّهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَكُوهُ
النَّوْمَ قَبُلُ صَلُوةِ الْعِشَاءِ وَالْحَدِیْثَ بَعُدَهَا."

(موطا امام مالک ص:۱۰۱) برجمہ: "مخضرت علی عشائے عشائے سے پہلے نیند کرنے کو اور نماز عشائے کے بعد باتیں کرنے کو ناپند فرماتے تھے۔"

حکیم الامت مولانا اشرف علی تھانوی کی خانقاہ میں حضرت کے زمانے میں عشا کے بعد سوجاؤ، جلدی عشا کے بعد قانونا بات کرنے کی ممانعت تھی، تھم تھا کہ عشا کے بعد سوجاؤ، جلدی سونے سے تہجد کے لئے اٹھنا آسان ہوگا، بے خوابی کی شکایت نہیں ہوگی، گولیوں کی ضرورت نہیں رہے گی، سنت کے خلاف کرو گے تو ایسا ہی ہوگا، بہر حال مسلمانوں کا کوئی گھر تلاوت سے خالی نہیں ہونا جا ہے۔

م تلاوت کے معمول اکابر کے مختلف رہے ہیں، روزانہ ایک قرآن مجید، ۱۵

سپارے روزانہ، ۱۰ سپارے روزانہ اور کم سے کم معمول ایک پارہ روزانہ اور مہینہ میں ۲۰ سپارے، یہ اسپنے اوپر لازم کر لینا چاہئے، جتنا ادب واحترام کے ساتھ پڑھو گے، اتنا ہی اللہ تعالیٰ نوازیں گے، ایک صاحب قرآن پڑھنا نہیں جانتے تھے، انگلی پھیر کر «هذا ککلامُ رُبِّی، هذا ککلامُ رُبِّی، پڑھتے رہتے تھے، حق تعالیٰ شانہ نے بخش دیا۔

#### بدى كاغلبه:

اب تو دیندار گھروں میں بھی یہ تلاوت کا معمول نہیں رہا، باپ نیک ہے، تو بیٹ آزاد ہے، سارا شیرازہ بھر گیا ہے، اب لوگ بود سے (انگریزی بال) رکھتے ہیں، پہلے اس کا رواح نہیں تھا۔ ایک صاحب نے مجھے جدہ ایر پورٹ پر بتلایا کہ ایک نوجوان فوج میں گئے، جب واپس آئے تو بود سے بنوائے اور نیگے سر پھرنا شروع کردیا، پرانے زمانے کی بات ہے، پچھ عورتیں چرخہ کات رہی تھیں، انہوں نے اس کو دیکھا تو محبت کے ساتھ بلایا، ایک بڑھیا گھر میں گئ، چو لیے کی راکھ لے کر آئی اور اس کے سر پر ڈال دی، اس کو کہا کہ تو لڑکیوں کو بال دکھا تا پھرتا ہے؟

اس وقت نیکی غالب تھی، اس کونفیحت آگئ اور اس نے بال کوالئے، اللہ کی شان! اب نیکی مغلوب اور بدی غالب آرہی ہے، باپ اپنے بچوں کی اصلاح و تربیت سے گھر میں عاجز ہور ہا ہے، شوہر اپنی بیوی اور بیوی اپنے شوہر کی اصلاح سے عاجز ہے، باپ بیٹے کی اور بیٹا باپ کی اصلاح سے عاجز ہے، ہم نے حضرت محمد عاجز ہے، ہم نے حضرت محمد علیت کو دیکھنے کی بجائے یہود ونصاری کے معاشر ہے کو دیکھنا شروع کردیا، نتیجہ یہ نکلا ہے کہ بدی غالب آرہی ہے اور نیکی مغلوب ہورہی ہے، اب نیکی کا پنینا مشکل ہوگیا ہوگیا

ہے، بیسب کچھ مسلمانوں کے معاشرے میں ہور ہاہے، اگر کوئی شادی بیاہ سنت کے ، مطابق کرنا چاہتا ہے، تو اس کومعاشرہ نہیں کرنے دیتا،''خود کردہ را علاجے نیست۔'' تلاوت کی برکات:

پہلے تلاوت قرآن مسلمانوں کے روزہ مرہ کے معمولات میں تھی، تلاوت سے دل، بدن اور آئھوں میں نور آتا ہے، دل مجمع الانوار، نورالانوار بنتا ہے، اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے ہر ہر حرف کے نیچ تجلیات رکھی ہیں، تلاوت کا ثواب قیامت کو تو ملے گا ہی، گر دنیا میں بھی بہت کچھ ملے گا، مشکلات آسان ہوں گی، دل میں سکون آئے گا، گھروں میں برکتیں اور رحمتیں آئیں گی، اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا:

"يَا أَيُّهَا النَّاسُ قَدُ جَآءَتُكُمُ مَّوْعِظَةٌ مِّنُ رَّبِّكُمُ وَشِفَآءٌ لِّمَا فِي الصُّدُورِ وَهُدًى وَرَحْمَةٌ لِلمُؤْمِنِيُنَ."

(يونس: ۵۷)

تم اس کو کہاں بھول گئے؟ یہ بھولنے کی چیز نہیں ہے، واللہ انعظیم قرآن مجید تہاری سب ظاہری، باطنی اور اندرونی، بیرونی بیاریوں کے لئے شفا ہے۔ تبیسراحق:

قرآن مجید کا تیسراحق: قرآن مجید کے مطابق اپنی زندگیوں کو ڈھالیں، ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا وارضاہا کے ایک شاگرد حضرت مسروق مصور آپ کی خدمت میں سے، انہوں نے عرض کیا: "یَا اُمَّاهُ! نَبِیْنِی عَنُ خُلُقِ دَسُولِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَیْهِ وَسَلَّمَ." (امال جان! مجھے حضور عَلِیا الله عَلَیْهِ وَسَلَّمَ." (امال جان! مجھے حضور عَلِیا الله عَنْها نے فرمایا: "یَا بُنیَ اَوَ مَا تَقُرَأُ الْقُرُ آنَ؟ اظلاق بتلا ہے۔) حضرت عائشہ رضی الله عنها نے فرمایا: "یَا بُنیَ اَوَ مَا تَقُرأُ الْقُرُ آنَ؟ کَانَ خُلُقهُ الْقُرُ آنَ. " (صاحب زادے کیا تم قرآن نہیں پڑھے؟ آپ کا خلق تو قرآن بی تھا، جہاں قرآن نے کھڑا کردیا، قرآن بی تھا)۔آپ عَلِی کے کا اظلاق سرایا قرآن بی تھا، جہاں قرآن نے کھڑا کردیا، کھڑے ہوگئے، جہاں بھا دیا، بیٹھ گئے، جہاں روک دیا، رک گئے، جہاں چلادیا چل دیے، جہاں جلادیا چل دیے، جہاں کھانی، آپ عَلِی ہوری زندگی قرآن مجید کی عملی تفییر تھی، قرآن مجید ہارے لئے نازل ہوا ہے، ہمیں چاہئے کہ ہم قرآن مجید کے مطابق بن جائیں۔

ایک حدیث شریف میں ہے: "مَشَلُ الْقُرُآنِ مَثَلُ الْإِبِلِ الْمُعَلَّقَةِ اِنْ تَعَاهَدَهَا صَاحِبُهَا أَمْسَكُهَا وَاِنْ تَرَكُهَا ذَهَبَتُ."

(منداحہ ج: ۲ ص: ۲۳)

یعن قرآن کی مثال اس اونٹ کی سی ہے جس کی ناک میں تکیل ہو، (اور ناک رخی ہو، اگر بچہ بھی اس اونٹ کو لے چلے گا، تو چلا جائے گا، جہاں اس کو بٹھائے وہ بیٹھ جاتا ہے، اگر اٹھا دیا جائے تو اٹھ جاتا ہے) اور اگر چھوڑ دیا تو بھاگ جاتا ہے۔ ہماری تکیل قرآن کے ہاتھ میں ہے، ہمیں چاہئے کہ جہاں قرآن مجید بٹھادے، ہم بیٹھ جا کیں، جہاں چلادے، چل پڑیں، ہم نے آج قرآن پڑیل کرنے بٹھادے، ہم بیٹھ جا کیں، جہاں چلادے، چل پڑیں، ہم نے آج قرآن پڑیل کرنے کی بجائے اے طاق میں رکھ دیا ہے، حضرت تھانویؓ ہے یو چھا گیا: کیا قرآن مجید کو چومنا جائز ہے، کی، اس کو دل میں اتارا جائے۔" پومنا جائز ہے؟ آپ آپ نے فرمایا:' چومنا تو جائز ہے بی، اس کو دل میں اتارا جائے۔' آج ہماری تکیل قرآن کے ہاتھ میں نہیں رہی، اب تو یہ ہونے لگا ہے کہ اگر قرآن مجید کی کوئی بات سامنے آتی ہے تو اس میں تاویل کی جاتی ہے قرآن مجید میں

"وَالْقُوَاعِدُ مِنَ النَّسَآءِ الَّاتِيُ لَا يَرُجُونَ نِكَاحًا فَلَيُسَ عَلَيُهِنَّ جُنَاحٌ اَنُ يَّضَعُنَ ثِيَابَهُنَّ غَيْرَ مُتَبَرِّجَاتٍ بَرْيُنَةٍ وَّانُ يَّسْتَعُفِفُنَ خَيْرٌ لَّهُنَّ." (النور: ٢٠)

ترجمہ: ..... "وہ بوڑھی عورتیں جو نکاح کی حد ہے گزر گئی ہیں، ان پر کوئی گناہ نہیں کہ وہ اپنے کپڑے (پردہ) اتار کھیں، کہ نہ دکھاتیں پھریں اپنا سنگھار، اگر وہ اس ہے بچیں (یعنی پردہ میں رہیں) تو ان کے لئے بہتر ہے۔ "

اب قصہ بر کس ہوگیا، بوڑھی کا نوجوان بھی پردہ نہیں کرتیں، برقعہ تو گیا، دو پٹہ بھی اتر گیا ہے، اگر ہماری بہنیں چاہتی ہیں کہ گھروں میں آرام اور چین وسکون ہو، دلوں کو راحت نصیب ہو، تو قرآن مجید پر عمل کریں، آج چہرے کے پردے کا انکار کیا جاتا ہے، اگر چہرے کا پردہ نہیں، تو کس کا پردہ ہے؟ قرآن مجید میں "قُرُنَ"کا لفظ ہے کہ تک کر اور جم کر گھروں میں بیٹھیں، بناؤ سنگار نہ کرتی پھریں، مگرآج معاملہ اس کے برعکس ہوگیا ہے، عورتیں گھروں میں بیٹھنے کی بجائے دفاتر اور اسمبلیوں میں ہیں، اور ان کی بھرتی ہورہی ہے، یہاں تک کہ وزارت عظمٰی کے حصول کے لئے بے ہیں، اور ان کی بھرتی ہورہی ہے، یہاں تک کہ وزارت عظمٰی کے حصول کے لئے بے تاب ہیں، بلکہ اب تو یہ منصب بھی ان کے زیر پا ہے، اللہ تعالیٰ مسلمانوں کی حفاظت فرمائے۔

تلاوت قرآن سے دل، بدن اور آئھوں میں نور آتا ہے، دل مجمع الانوار، نور الانوار بنتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے ہر ہر حرف کے نیچے تلاوت سے دل میں سکون آئے گا، گھروں میں برکتیں اور رحمتیں آئیں گی۔ گا، گھروں میں برکتیں اور رحمتیں آئییں گی۔

قرآن كرمم اور اور المعالمة الم

میرے آقا حضرت محم مصطفیٰ علی کے طفیل اللہ تعالیٰ نے ہم پر بے شار انعامات فرمائے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ہم پر بے شار انعامات فرمائے ہیں۔ قیامت کے دن کوئی شفاعت کرنے والانہیں ہوگا، سوائے حضرت محمد رسول اللہ علیہ ہے۔

بدم الله الرحم الرحم الرحم الحسر الله و مراك على حباده الازن الصطفى، المابعر!

حضرت مولانا مفتی محد جمیل خان صاحب نے آپ حضرات کے سامنے وضاحت فرمادی ہے کہ بیادارہ ''اقر اُ روضۃ الاطفال'' ایک مدرسے سے شروع کیا تھا، بیس تمیں طالب علموں کے ساتھ، اوراب الحمدلللہ کراچی سے لے کر گلگت تک اس کی اٹھا کیس شاخیں بن گئی ہیں، اور اٹھارہ ہزار طالبعلم اس میں زیر تعلیم ہیں، تو آپ کے لاہور میں بڑے تر دد کے ساتھ ہم نے ایک شاخ کھولی تھی، اور خیال تھا کہ بیہ پنہیں کامیاب ہوگی یا نہیں، لیکن اللہ کے فضل و کرم سے ساتویں شاخ کا آج افتتاح ہور ہا کامیاب ہوگی یا نہیں اللہ کے فضل و کرم سے ساتویں شاخ کا آج افتتاح ہور ہا استطاعت اتی نہیں ہے، بہر حال ہم کوشش کریں گے کہ انشہ اللہ تعالی جہاں تک ممکن ہو، اس سلسلے کو مزید بڑھایا جائے، اور جیسا کہ مولانا نے فرمایا گلگت میں دوشاخیں ہن ہو، اس سلسلے کو مزید بڑھایا جائے، اور جیسا کہ مولانا نے فرمایا گلگت میں دوشاخیں ہن چو، اس سلسلے کو مزید بڑھایا جائے، اور جیسا کہ مولانا نے فرمایا گلگت میں دوشاخیں ہن چکی ہیں، اور گلگت ایسا پسماندہ علاقہ ہے کہ وہاں مسلمان تین فیصد ہیں، بلکہ اس سے

بھی کم تعداد میں ہیں، اور آغاخانیوں کا اور شیعوں کا اس میں زیادہ حصہ ہے، ان کے ہیںتال بھی ہیں، ان کے اسکول بھی ہیں، ان کے سب بچھ ہیں اور ہمارے پاس بچھ ہیں ہیں، ان کے اسکول بھی ہیں، ان کے سب بچھ ہیں اور محدمہ ہوا، لیکن بھی نہیں ہے، وہاں جاکر، حالات کا جائزہ لے کر، نہایت افسوس اور صدمہ ہوا، لیکن الحمدللہ وہاں اقر اُکی بھی دوشاخیں بن چکی ہیں، اور انشاء اللہ مزید توسیع کے امکانات ہیں، لوگوں کی فرمائشیں ہیں، جہاں تک ہوسکا انشاء اللہ وہاں بھی کوشش کی جائے گی، اب میں چند با تیں آپ حضرات کی خدمت میں اس سلسلے میں عرض کرتا ہوں۔

یقرآن کریم .....جس کی نسبت سے ہم اور آپ یہاں جمع ہوئے ہیں، جن تعالیٰ شانہ کی عظیم الشان نعمت ہے، اور یہ وہ نعمت ہے کہ سوائے مسلمانوں کے کسی قوم کے پاس نہیں، ہم لوگ تو اپنے کاروبار میں لگے ہوئے ہیں، اپنے مشاغل میں مشغول ہیں، اور ان چیزوں میں مشغول ہیں، جن میں ساری دنیا مشغول ہے، لیکن یہ قرآن کریم، رسول اللہ علیفی ہمارے لئے لے کرآئے، حضور علیفی لے کرنہیں آئے، بلکہ اللہ تارک و تعالیٰ نے آپ پر نازل فرمایا، اس وقت پوری روئے زمین پرصرف ایک آسانی کتابیں ہیں، وہ آسانی کتاب ہے، جسے قرآن کریم کہتے ہیں، اور جو صرف مسلمانوں کے پاس ہے، اس آسانی کتاب ہے، جسے قرآن کریم کہتے ہیں، اور جو صرف مسلمانوں کے پاس ہے، اس آسانی کتاب کے علاوہ اور اس صحیفہ مقدسہ کے علاوہ جتنی دنیا کی کتابیں ہیں، وہ سب کی سب محرف اور مبدل ہیں۔

# مباحثه شاه جهان بور میں اسلام کی عظمت:

حضرت مولانا محمد قاسم نانوتوی قدس سرہ بانی دارالعلوم دیوبند، مباحثہ شاہ جہان پور میں تشریف لے گئے تھے، وہاں عیسائیوں کا،مسلمانوں کا اور دوسری قوموں کا مشتر کہ جلسہ تھا، حضرت کواس جلسہ کا پتہ چلاتو آپ بھی تشریف لے گئے، اور وہاں

پہنچ کر اطمینان سے بیٹھ گئے، عیسائیوں نے اپنی بڑی تیاری کررکھی تھی، اس وقت حکومت بھی نئی نئی انگریزوں کی بن تھی، انگریزوں کا بہت رعب داب تھا، حضرت ؓ نے عیسائیوں کے نمائندہ سے فرمایا کہ: عیسائی صاحب! پھی فرمانا چاہتے ہیں تو فرمائیں، اس عیسائیوں کے نمائندہ سے فرمایا کہ: عیسائی صاحب! پھی فرمانا چاہتے ہیں تو فرمائیں، اس عیسائی مناظر پر اتنا رعب طاری ہوا، حالاتکہ حضرت کا قد بھی چھوٹا تھا، اور وہ لباس بھی ایسا ہی بوسیدہ پہنے ہوئے تھے، ایک نیلی نگی پاس ہوتی تھی اور سر پرٹوپی اور بس، جس حضرت نے لاکارا کہ ہاں کوئی ہے جو مقابلے میں آنا چاہتا ہے؟ اور اپنی کتاب کی جب حضرت! آپ ہی کوئی فضیلت بیان کرنا چاہتا ہے تو بیان کرے، انہوں نے کہا کہ حضرت! آپ ہی بیان فرمائیں،" مباحثہ شاہ جہان پور" اور" ججۃ الاسلام" کے نام سے کتاب چھپی ہوئی ہوئی ہے، اور بازار میں ملتی ہے، آپ لے کر اس کو پڑھ سکتے ہیں، حضرت ؓ نے تمام مذاہب پرنہایت مدّل بحث کی۔

## بائيل ميں يانچ لا كھ غلطياں:

اورای بھرے جلے میں فرمایا کہ عیسائیوں نے خود اعتراف کیا ہے کہ پانچ کا لاکھ غلطیاں ہماری کتاب میں ہیں، بائیل کی چھوٹی سی کتاب ہے، اور پانچ چار آدمیوں کی لکھی ہوئی ہے، چھوٹے چھوٹے اس کے حصے ہیں، اس کے علاوہ اس میں حضرت موئی علیہ الصلاق والسلام کی طرف جو کتابیں منسوب کی جاتی ہیں وہ بھی ہیں، حضرت نے فرمایا کہ پانچ لاکھ غلطیاں ان کی بائیل میں موجود ہیں اور ان (علائے مسیحی) میں سے کوئی شخص آب کے مقابلے میں نہیں بولا۔

اس کے بعد حضرت نے عام اعلان کیا کہ کوئی صاحب اپنی کتاب کی حقانیت اور حقانیت اور اسلام کی حقانیت اور

قرآن کریم کاصیح متند ہونا، بغیر کسی تحریف کے اور بغیر کسی تبدیلی کے ہونا، میں ثابت کروں گا۔

چنانچہ کوئی شخص بھی آپ کے مقابلے میں نہیں اٹھا، ان کے بڑے بڑے علماً بھی موجود تھے، عیسائیوں کی صدارت تھی، لیکن کوئی نہیں اٹھا، یہ میدان مسلمان جیت گئے۔

میرے بھائیواور بزرگو دوستو! ہم لوگ تو دنیا کے چکروں میں لگ گئے، دنیا کے قصوں میں لگ گئے ،اور یوں سمجھ لمیا کہ بہ قرآن مجید بڑھنا، بڑھانا تو مولویوں کا کام ہے، بیخود ہی سب کچھ کرتے رہیں گے اور لڑتے مرتے رہیں گے۔ اور ہمیں تو این دنیا کمانی ہے، اپنی دکانیں چلانی ہیں، اور ہمیں فلانا کام کرنا ہے، فلانا کام کرنا ہے، اتنی فرصت کس کے پاس ہے کہ وہ قرآن پاک پڑھے، یا قرآن مجید کے معنی و مفہوم کو سمجھے، یا مسجد میں جاکر کسی استاذ سے قرآن مجید کے سیحے تلفظ کو معلوم کرے، جیسا کسی نے الٹا سیدھا ہمیں بچپین میں پڑھادیا، ایبا ہی ہم پڑھ رہے ہیں ، اور زیادہ تر رمضان المبارك ميں ہم يرصح ميں، دوسرے كيارہ مهينے اينے كام كے لئے ميں، اور ایک مہینہ رمضان المبارک کا ہے کہ اس میں کچھ تھوڑا سا پڑھتے ہیں، بہت سے ایسے ہیں کہ رمضان المبارک میں بھی قرآن مجید بورانہیں کرتے، اول سے آخرتک قرآن مجید بھی پورانہیں کرتے، جہاں تک قرآن مجید کی تعلیمات کا تعلق ہے، اللہ رب العزت نے ہاری مدایت کے لئے نازل کیا ہے، اللہ کا اس میں کوئی مفادنہیں تھا۔ مولا نا رومی رحمه الله تعالی فر ماتے ہیں:

> مانه بودیم و تقاضه مانه بود رحمت حق ناگفته مامی شنید

ہم نہیں تھے، ہمارا تقاضہ نہیں تھا، خض اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہماری ان کہی بات کون لیا، اور ہمیں اس دین حق کے لئے قبول کرلیا، جتنے میرے بھائی موجود ہیں سب کے سب اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کریں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں قرآن کریم کی نعمت عطا فرمائی ہے، اور ہمیں محمد رسول اللہ علیہ کا غلام بنالیا ہے۔ و(لحسر للم محلی ولکن

حضرت جبرئیل مررمضان میں قرآن کا دور کرتے:

مدیث شریف میں آتا ہے کہ:

"كَانَ يَلُقَاهُ فِى كُلِّ لَيُلَةٍ فِى شَهْرِ رَمَضَان فَيُدَارِسهُ الْقُرُآنَ." (بخارى ص:٣)

ترجمه: ..... وحفرت جرئيل عليه الصلوة والسلام بر

رمضان میں رسول اللہ علیہ کی خدمت میں حاضر ہوتے تھے اور پورے قرآن کا دور کرتے تھے۔''

حالانکہ ابھی قرآن نازل نہیں ہوا تھا،لیکن پورے قرآن کا دور کرتے تھے۔

"عَنُ فَاطِمَةَ رَضِى اللّهُ عَنُهَا قَالَتُ: أَسَرَّ اِلَىَّ النَّهُ عَنُهَا قَالَتُ: أَسَرَّ اِلَىَّ النَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّ جِبْرِيْلَ يُعَارِضُنِى بِالْقُرُآنِ النَّيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّ جِبْرِيْلَ يُعَارِضُنِى بِالْقُرُآنِ كَالَّ صَلَّى النَّهُ وَاللهُ اللهُ عَارَضَنِى الْعَامَ مَرَّتَيْنِ وَلا أُرَاهُ الله حَضَرَ كُلَّ سَنَةٍ وَاِنَّهُ عَارَضَنِى الْعَامَ مَرَّتَيْنِ وَلا أُرَاهُ الله حَضَرَ المَّاكِى الْعَامَ مَرَّتَيْنِ وَلا أُرَاهُ الله حَضَرَ المَّكِلَى ...

میرے آقا حضرت محمد علی خط نے کتنی محنت کے ساتھ، کتنی مشقتوں کے ساتھ، کتنی مشقتوں کے ساتھ، کتنی مشقتوں کے ساتھ، کتنی گالیاں سن کر، اس قرآن کریم کواس امت کے لئے پہنچایا ہے، تا کہ بیامت محروم نہرہے۔

## ستر ہزار آ دمی بغیر حساب جنت میں جائیں گے:

آنخضرت علی نے فرمایا کہ: اللہ تعالی نے مجھے سے وعدہ فرمایا ہے کہ میری امت کے ستر ہزار آدمی ایسے ہوں گے جو بغیر حساب و کتاب کے جنت میں داخل ہوجا کیں گے، چنانچہ ترفدی شریف میں ہے:

"عَنُ مُحَمَّدِ بُنِ زِيَادٍ الْآلُهَانِي قَالَ سَمِعُتُ اَبَا أَمَامَةَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ يَقُولُ سَمِعُتُ رَسُولَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَنْهُ يَقُولُ وَعَدَنِي رَبِّي اَنُ يُدُخِلَ الْجَنَّةَ مِنُ اُمَّتِي عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ وَعَدَنِي رَبِّي اَنُ يُدُخِلَ الْجَنَّةَ مِنُ اُمَّتِي عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ وَعَدَنِي رَبِّي اَنُ يُدُخِلَ الْجَنَّةَ مِنُ الْمَتِي مَنَ اللهِ عَلَيْهِمُ وَلا عَذَابَ. مَعَ كُلِّ الْفِ سَبُعُونَ الْفًا وَثَلْثُ حَثَيَاتٍ مِنُ حَثَيَاتٍ رَبِّي، هَذَا حَدِيثٌ سَبُعُونَ الْفًا وَثَلْثُ حَثَيَاتٍ مِنْ حَثَيَاتٍ رَبِّي، هَذَا حَدِيثٌ صَبَعُونَ الْفًا وَثَلْثُ حَثَيَاتٍ مِنْ حَثَيَاتٍ رَبِّي، هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ غَرِيْبٌ."

ترجمہ: ..... ' حضرت ابوامامہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے حضور علی ہے سا آپ فرماتے ہے کہ میرے رب نے مجھ سے وعدہ فرمایا ہے کہ میری امت کے ستر ہزار آ دمی بغیر حساب و کتاب کے اس طرح جنت میں داخل ہوں گے کہ ان کو کوئی عذاب نہیں دیا جائے گا۔ (صرف یہی نہیں بلکہ) ہر ہزار کے ساتھ ستر ہزار مزید بھی جا کیں گے اور اللہ تعالی اپنی تین لیس (چلو) بھرکر جنت میں داخل کریں گے۔'' لیس (چلو) بھرکر جنت میں داخل کریں گے۔'' تو ہر ہزار کوستر ہزار کے ساتھ ضرب دے کر دیکھ لوکتنا بنتا ہے؟ تو ہر ہزار کوستر ہزار کے ساتھ ضرب دے کر دیکھ لوکتنا بنتا ہے؟

"إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ وَعَدَنِى اَنُ يُدُخِلَ الْجَنَّةَ مِنُ الْمَتِى اَرُبَعُمِافَةِ اللَّهِ بِلَا حِسَابٍ فَقَالَ الْبُوبَكُو زِدُنَا يَا رَسُولَ اللَّهِ! قَالَ وَهِكُذَا فَحَنَا بِكَفَّيُهِ وَجَمَعَهُمَا فَقَالَ اللَّهِ! قَالَ وَهِكُذَا فَحَنَا بِكَفَّيُهِ وَجَمَعَهُمَا فَقَالَ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ كُلُنَا الْجَنَّةَ فَقَالَ عُمَرُ إِنَّ اللَّهَ عَلَيْ وَمَا عَلَيْكَ اَنُ يُدْخِلَنَا اللَّهُ كُلُنَا الْجَنَّةَ فَقَالَ اللَّهُ عَلَيْ وَمَا عَلَيْكَ اَنُ يُدْخِلَنَا اللَّهُ كُلُنَا اللَّهُ كُلُنَا الْجَنَّةَ فَقَالَ الْمَابَكُو فَقَالَ وَمَا عَلَيْكِ اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَدَقَ بِكُفِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَدَقَ بِكُونًا وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَدَقَ بِكُونُ وَاحِدٍ فَعَلَ فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَدَقَ بِكُفُ وَاحِدٍ فَعَلَ فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَدَقَ عُمَرُ."

(مَثَلَوْة صَ:٣٥) عُمَرُ."

(مَثَلَوْة صَ:٣٥)

ترجمہ:..... تخضرت علی کے میری امت میں سے چار لاکھ آدمیوں کو بلاحساب جنت میں داخل فرما کیں گے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے عض کیا: یا رسول اللہ! کچھ زیادہ ما نگ معدیق رضی اللہ عنہ نے فرمایا: اتنا اور زیادہ ما نگا تھا، یہ کہہ کر آپ نے دونوں ہاتھوں کو کیجا کر کے چلو بنایا۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے پھر عض کیا: یا رسول اللہ! اس تعداد میں اور اضافہ کر دیجئے۔ آپ نے پھر چلو بنا کر فرمایا: اچھا اتنا اور زیادہ۔ حضرت مدیق اللہ عنہ نے پھر چلو بنا کر فرمایا: اچھا اتنا اور زیادہ۔ حضرت کیا: یا رسول اللہ! اس تعداد میں اور اضافہ کر دیجئے۔ آپ نے پھر چلو بنا کر فرمایا: اچھا اتنا اور زیادہ۔ حضرت مدیق اکبر رضی اللہ عنہ سے عرض میں بھر نے دھرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ سے عرض کیا: بس کیجئے، اور ہمیں ہمارے حال پر چھوڑ دیجئے (یعنی اتن رعایت نہ کرائے کہ ہم اللہ تعالی کے کرم پر اعتاد کر کے بیٹھ جا کیں اور عذاب خداوندی سے بے خوف ہوکر عمل کرنا چھوڑ و چوڑ

دیں)۔ حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ نے فرمایا اس میں تہہیں کیا ہے کہ اگر اللہ تعالی ہم سب کو بلا حساب و کتاب جنت میں داخل فرمادی، حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے عرض کیا کہ: اگر اللہ تعالی ہم سب کو ایک چلو میں بھر کر جنت میں داخل کرنا چاہیں تو کرسکتے ہیں۔ آنخضرت علیہ نے حضرت عمر کی بات س کر کے ہیں۔ آنخضرت علیہ نے حضرت عمر کی بات س کر فرمایا: عمر سے کہتے ہیں۔''

ایک دوسری حدیث میں آنخضرت علیہ کا فرمان ہے:

"عَنُ اَبِى هُرَيُرَةَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنُهُ عَنِ النَّبِى صَلَّى اللّٰهُ عَنُهُ عَنِ النَّبِى صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: اَسُعَدُ النَّاسِ بِشَفَاعَتِى يَوُمَ الْقِيَامَةِ مَنُ قَالَ لَا اللهُ اللّٰهُ خَالِصًا مِنْ قَلْبِهِ اَوْ نَفْسِهِ. رَوَاهُ النُّخَارِيُّ."

(مَثَلُوة صِ:٣٨٩)

یعنی کسی ایسے آدمی کوجہنم میں نہیں رہنے دوں گا جس نے اخلاص سے لا اللہ الا الله محمد رسول الله کا اقر ارکیا ہوگا۔

آخریں فرمایا کہ مجھے اللہ تبارک و تعالیٰ تھم فرمائیں گے فرشتوں کے ساتھ، نبیوں کے ساتھ صدیقوں کے ساتھ، صالحین کے ساتھ، جاؤ اور جہنم میں تہہیں جینے بھی آ دمی نظر آتے ہیں انہیں نکال لو، نکال لیس گے، اور آئر عرض کریں گے کہ یااللہ! اب تو جہنم میں کوئی آدمی بھی نہیں رہا، جتنے آدمی نکال سکتے تھے نکال لئے، جس کے دل میں ایک میں ایک جو کے دانے کے برابر بھی ایمان تھا وہ بھی نکال لیا، جس کے دل میں ایک گیہوں کے دانے کے برابر ایمان تھا وہ بھی نکال لیا، جس کے دل میں ایک تل کے دانے کے برابر ایمان تھا وہ بھی نکال لیا، جس کے دل میں ایک تل کے دانے کے برابر ایمان تھا وہ بھی نکال لیا، اب کوئی جہنم میں نہیں رہا، اللہ تعالی فرمائیں گے کہ:

"شَفَعَ النَّبِيُّوُنَ وَشَفَعَتِ الْمَلَائِكَةُ وَشَفَعَ السَّلِيُكَةُ وَشَفَعَ الصَّدِيْقُونَ، وَلَمْ يَبُقَ إِلَّا اَرُحَمُ الرَّاحِمِيُنَ."

(مشكوة ص:۴۹۰)

یعنی نبیوں نے شفاعت کرلی، فرشتوں نے شفاعت کرلی، صدیقوں نے شفاعت کرلی، ایک ارتم الراحمین باتی ہے، جس کو ابھی شفاعت کرنی ہے، مخلوق کی نظرین وہاں تک نہیں پہنچ سکیں، جہاں تک اللہ کی نظر پہنچ گی، فرمایا تمین لہیں اللہ تفالی جہنم سے نکالیں گے، اور اللہ تعالیٰ کی ان لیوں میں کتنے آ دمی آئیں گے؟ … یہ اللہ تعالیٰ کو معلوم ہے، ان کو نہر حیات میں ڈالا جائے گا، کو کیلے کی شکل میں داخل ہوں گے، اور چود ہویں رات کے چاند کی طرح جیکتے ہوئے باہر نکلیں گے۔

تمام انبیا کرام شفاعت سے انکار کردیں گے:

میرے آقا حضرت محمصطفیٰ علیہ کے طفیل اللہ تعالیٰ نے ہم پر بے شار انعامات فرمائے ہیں۔ قیامت کے دن کوئی شفاعت کرنے والا نہیں ہوگا، سوائے حضرت محمد رسول اللہ علیہ کے، لوگ آدم علیہ الصلوٰۃ والسلام کے پاس جا کیں گے، کہ آپ ہمارے جد امجد ہیں، آپ سے اللہ تعالیٰ نے مخلوق کو شروع کیا ہے، آپ

ہاری شفاعت کریں، وہ فرما کیں گے کہ میرا حوصلہ نہیں ہے شفاعت کرنے کا، اس لئے کہ مجھ سے ایک چوک ہوگئ تھی ، اور مجھے اندیشہ ہے کہ بیں اس چوک کی وجہ سے کیڑنہ لیا جاؤں، آج میرے اللہ کو اتنا غضب ہے اتنا غصہ ہے کہ:"لَمُ یَغُضَبُ مِثْلَهُ وَلَا بَعُدَهُ." (مشکوۃ ص:۸۸۸) (نہ ایسا غصہ اس سے پہلے بھی ہوا، نہ ایسا غصہ اس کے بعد بھی ہوگا) پھر حضرت نوح علیہ السلام کے پاس جا کیں گے، اس طرح حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس جا کیں گے ، اور آخر میں حضرت عیسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام کے پاس جا کیں ! فسی نفسی، نفسی والسلام کے پاس جا کیں گے، تمام نبی ہاتھ جوڑ دیں گے کہ نہیں! نفسی نفسی، نفسی نفسی، نفسی اللہ مے پاس جا کیں جان کے لالے پڑے ہوئے ہیں۔

## شفاعت نبوی علیه :

صرف ایک حضرت محمد رسول اللہ علیہ ہوں گے، روایات میں آتا ہے کہ کئی دھکے کھانے کے بعدلوگ رسول اللہ علیہ کی خدمت میں آئیں گے، ذرا اندازہ کرو نیہاں تو ہم تھوڑی می در کے لئے بیٹے ہیں تو پیاس لگ جاتی ہے، بھوک لگ جاتی ہے، بھوک لگ جاتی ہے، بھوک لگ جاتی ہے، بوجاتے ہیں، اور یوں فرمایا کہ لوگ اپنی قبروں سے نکلیں گے مادر زاد نگے، جیسے ماں کے بیٹ سے بیدا ہوئے۔

''غیرمختون' ان کے ختنہ بھی نہیں ہوئے ہوئے ، اور ایسے ہی دوڑتے ہوں گے، ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی الله عنھا نے عرض کیا کہ یا رسول الله!

"اکر جَالُ وَالنّسَآءُ جَمِيعًا يَنظُرُ بَعُضُهُمُ إلى بَعْضُهُمُ إلى بَعْضِ؟ فَقَالَ يَا عَائِشَةَ الْاَمُرُ اَشَدُّ مِنْ اَن يَّنظُرَ بَعْضُهُمُ إلى بَعْضِ؟ فَقَالَ يَا عَائِشَةَ الْاَمُرُ اَشَدُّ مِنْ اَن يَّنظُرَ بَعْضُهُمُ إلى بَعْضِ؟"

ترجمہ: ..... ' کیا مرد بھی نظے، عور تیں بھی ننگی اور سب
ایک دوسرے کی طرف دکھ رہے ہوں گے؟ آنخضرت علیہ ایک دوسرے کی طرف دکھ رہے ہوں گے؟ آخضرت علیہ ایک دوسرے کو دکھ سکے "

ہرایک کو اپنی جان کے لالے پڑے ہوئے ہوں گے، سب نگے، آسان کی طرف ٹکٹکی باندھے ہوئے ہوں گے۔

میرے بھائیو! رسول اللہ علی کے طفیل، اللہ پاک نے ہمیں قرآن مجید عطا فرمایا، رسول الله علی کے طفیل، الله پاک نے ہمیں دین قیم عطا فرمایا، رسول الله علی کے طفیل، اللہ تعالیٰ نے ہمیں دنیا و آخرت کی نعتیں عطا فرما ئیں، اگر ہم رسول الله عليه کاشکر بيادا نه کري ، اور الله تعالیٰ کاشکر ادا نه کريں تو بير ہماری کوتا ہی ہے۔ ہارے ساتھیوں نے آپ کے شہر میں قرآن کریم کی تعلیم کے ادارہ کی ساتویں شاخ کھولی ہے، آپ ان کے لئے دعا فرمائیں،اللہ ان لوگوں کو مزید توفیق عطا فرمائیں، اور آپ کوشش کریں، اور اللہ تعالیٰ ہے دعا کریں کہ ایک ایک محلے میں "اقرأ روضة الاطفال" كي شاخيس كل جائين، اس ليے كه اس قرآن كريم كي قدر و منزلت ہمیں اب معلوم نہیں ہے، اب تو زیادہ سے زیادہ ہم یہ کر لیتے ہیں کہ قرآن مجید خريدليا، بهت احيها ساغلاف اس يرچر هاليا اور طاق ميس ركه ليا، الماري ميس ركه ليا، مجھی سال کے بعد بھی دیکھنے کی توفیق نہیں ہوتی، کیونکہ ہمارے گھرون میں اور دلچیسی کے سامان بہت ہیں، ڈش انٹینا بھی ہے، وی سی آربھی ہے، ریڈ یو بھی ہے، دوسرے کھلونے بھی ہیں، یہ ساری چیزیں موجود ہیں، قرآن کریم کے پڑھنے کی اور دیکھنے کی فرصت کس کوملتی ہے؟ لیکن ہمیں اس کی قدر اس وقت معلوم ہوگی جب کہ ہمیں بیک بنی و دوگوش یہاں سے چا کیا جائے گا، چلو یہاں رہنے کی میعاد ختم ہوگی، چر بندہ کہے گا: یا اللہ! جھے تھوڑی مہلت اور ال جائے، میں اپنی اصلاح کرلوں، جو نمازیں ہمارے ذمے ہیں، ان کو پورا کرلوں، اگر جائیں ہمارے ذمے ہیں، ان کو پورا کرلوں، اگر جی نہیں کیا تو جے کرلوں، بچوں کو قرآن نہیں پڑھایا تو پڑھالوں، بچے ڈش انٹینا دکھ رہے ہوں گے، وی می آر دیکھ رہے ہوں گے، ریڈیو سن رہے ہوں گے، دوسری خرافات میں جاتا ہوں گے، اور قبر میں سانپ اور بچھوؤں کی شکل میں عذاب ہمیں ہور ہا ہوگا، یہ میں کوئی ایسی بات نہیں کر رہا، واقعات جو ہمارے سامنے آنے والے ہیں، ان کو بیان کررہا ہوں، اس وقت تو ہماری آکھیں بند ہیں، ہمیں نظر نہیں آرہا، ہماں سے آئے شے اور نامعلوم ہمیں اپنا ماحول نظر نہیں آرہا، کہاں سے آئے شے اور نامعلوم کہاں جارہے ہیں؟ داڑھی میری بھی سفید ہوگئ، عقل مجھے بھی نہیں آئی، آپ کو تو کیا گہاں جارہے کیو، آرہا، کہاں جارہے کیو، ان کو میان اللہ بال ابھی کالے ہیں۔

## قرآن یاک شفاعت کرے گا:

میرے بھائیو! صرف ایک قرآن کریم ہے، اس کی تعلیمات پر ہم عمل کریں گےتو یہ ہمارا سفارٹی ہوگا، اور اگر ہم نے اس کو کنگال کرویا، اس کو پس پشت ڈال دیا، اس کی قدر نہ کی اور رسول اللہ علیہ نے ہم پر جو احسانات فرمائے، اور اپنے مقبول بندوں کی پیروی کا ہمیں تھم فرما کر کے گئے، اس کی ہم نے پرواہ نہ کی، تو پھرتم ہو کھے لو کہ کیر کی ہوگا، خود سوچ لو، ایک لمحہ کے لے ذرا سوچ لو کہ میری دنیا میں رہنے کی میعاد ختم ہوگئی ہے، اور روز انہ ہمارے سامنے، ایک محلے میں، دوسرے محلے میں یہ مناظر پیش آتے ہیں۔

## ایک شخص کی حضرت عزرائیل سے دوسی:

ایک فض کے ساتھ دوتی تھی عزرائیل علیہ السلام کی، کہنے گے یار! تمہارے ساتھ دوتی ہے، بھی اس دوتی کا حق بھی ادا کروگ! کہنے گے جیسے کہو! دوست جو ہوئے، کہنے گے کہ جب میرے جانے کا وقت ہوتو مجھے بتا دینا، تا کہ میں اپنی تیاری کرلوں، کہنے گے کہ جب اچھا! ایک دن تشریف لائے، فرمانے گے چگئے، کہا کدھر چلیں، کہنے گے جہال جانا ہے سب کوادھر چلیں، کہا کہ آپ نے تو میرے ساتھ وعدہ کر رکھا تھا کہ آپ میرا وقت آنے سے پہلے مجھے مطلع کر دیں گے، تا کہ میں اپنی تیاری کرلوں، فرمایا میں نے مطلع تو کیا تھا لیکن آپ سمجھے نہیں، میں نے آپ کوآگاہ کیا تیاری کرلوں، فرمایا میں نے مطلع تو کیا تھا لیکن آپ سمجھے نہیں، میں نے آپ کوآگاہ کیا تھا، لیک دن سامنے والے مکان پرآیا تھا، ایک دن سامنے والے مکان پرآیا تھا، آتا رہا تھا کہ نہیں آتا رہا تھا؟ کہا کہ ہاں آتے در ہے تھے، فرمایا میں اس طرح بتایا کرتا ہوں، میں جب بھی بتاتا ہوں اس طرح بتاتا ہوں اس طرح بتاتا ہوں۔

#### قرآن سے بڑھ کر کوئی نعمت نہیں:

تو قرآن کریم کی نعمت اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں عطا فرمائی ہے، اور میں سوبارفتم کھا کر کے بات کہوں تو انشاء اللہ میں حانث نہیں ہوں گا کہ ہمارے پاس قرآن کریم سے بڑھ کرکوئی نعمت نہیں ہے، اللہ کا شکر ہے، اگر ہمارے کپڑے پھٹے ہوئے ہوں تو ہمارا گزارہ ہوسکتا ہے، صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کا گزارہ ہوا تھا، صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کا گزارہ ہوتے تھے، صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ کہ عضر ہوتے تھے،

ایک کمبل لپیٹا ہوا ہے، اور اس پر ببول گے ہوئے ہیں، اس حالت میں مگن ہیں، ان کو کھی شکایت نہیں ہوئی، نہ کھی شکایت نہیں ہوئی، نہ اللہ سے شکایت ہوئی، نہ بروں سے شکایت ہوئی، نہ بروں سے شکایت ہوئی، نہ بروں سے شکایت ہوئی، فکایت ہوئی، نہ بروں ہوتی ؟

## تسبيحات فاطميٌّ كى بركات:

ایک دفعہ فقرائے صحابہ حضور علیہ کی خدمت میں حاضر ہوئے اور کہنے گئے کہ یارسول اللہ! ہم لوگ تو فقیر ہیں، صدقہ ہم نہیں دے سکتے، کوئی مالی نیکی کا کام ہم نہیں کرسکتے، حج کے لئے ہم نہیں جاسکتے، وغیرہ وغیرہ، اور یہ مالدار لوگ ہیں یہ سارے نیکی کے کام کرتے ہیں، غریوں کو کھانا یہ کھلاتے ہیں، صدقات یہ کرتے ہیں، غریب فریب فریب کی دشگیری یہ کرتے ہیں، وغیرہ وغیرہ۔

آنخضرت علی فی نے فرمایا، میں تمہیں ایک بات بتا دیتا ہوں کہ اگرتم اس پرعمل کرلوگے تو بیالوں کہ اگرتم اس پرعمل کرلوگے تو بیالوگ تمہارے برابر نہیں ہو سکیں گے، کہنے لگے یا رسول اللہ! ضرور بتلایئے۔

فرمایا فرض نماز کے بعد تینتیس مرتبہ سجان اللہ، ۳۳ مرتبہ الحمد للہ، ۳۳ مرتبہ اللہ اکبر کہہ لیا کرو، کوئی شخص نہیں ال سکے گا تمہارے ساتھ، یہ حضور علیہ کی بات تو کوئی راز نہیں تھی، حضرات امرا کو بھی معلوم ہوگئ، انہوں نے بھی یہ عمل شروع کردیا، یہ غربا کھر آئے، کہا کہ حضور! وہ عمل تو انہوں نے بھی شروع کردیا ہے، لیعن امیروں نے بھی شروع کردیا ہے، لیعن امیروں نے بھی شروع کردیا ہے، نفی امیروں نے بھی شروع کردیا ہے، نفی اللہ کا نفی شروع کردیا ہے، نفی اللہ کا فضل الله یُوٹی من یَشَاءُ. "(یہ اللہ کا فضل ہے، جس کو جا ہیں عطا فرمادیں)۔

اتن بڑی بات ..... کہ جولوگ نقیر ہیں، امیروں سے آدھا دن پہلے جنت میں جائیں گے، کھانے کو کچھ نہیں، پیٹے کے لئے کچھ نہیں، مکان کپھ نہیں، پہنے کے لئے کچھ نہیں، مکان کپھ نہیں، ہر طرح سے بھو کے نگے ہیں، لیکن رسول اللہ علیا کے کہ ان کی راحت کون وہ آپ پر ایمان لائے، ان کو اتن خوثی ہے، اتن راحت ہے کہ ان کی راحت کون بتائے! مال و دولت کے ذریعے سے ان کو راحت نہیں ملتی، جا گیرواری سے راحت نہیں ملتی، البتہ ایک بات سے راحت ملتی ہے کہ رسول اللہ علیا کے طریقے پر چلیں۔ اللہ پاک ہمیں حضور علیا ہے کے طریقہ پر چلنے کی تو فیق دے۔ وہ اللہ پاک ہمیں حضور علیا لاللہ اللہ اللہ باک کے طریقہ کے طریقہ کے طریقہ کے طریقہ کے کہ رسول اللہ علیا کہ کہ سے راحت میں دراحت میں کو بیات کے کہ سے راحت میں کو بیات کے کہ سے راحت میں کو بیات کے کہ سے راحت کی تو فیق دے۔ وہ اللہ پاک ہمیں حضور علیا تھے کے طریقہ پر چلنے کی تو فیق دے۔

علما کے فرائض

ہمارے اکابڑی جوعادت رہی ہے، یعنی اپنے نفس کی اصلاح کرنا اور اسوہ رسول اکرم علیہ کے مطابق اپنی زندگی کو ڈھال لینا،کسی شخ سے، جس سے عقیدت، محبت اور تعلق ہو، اس سے اپنا اصلاحی تعلق قائم کرلیں، شتر بے مہار نہ رہیں، شتر بے مہار آدمی خراب ہوجا تا ہے۔

# بہم (الله الرحم اللہ وسرا اللہ وسرال محلی عبادہ النزن الصطفی، (ما بعرا آپ حضرات کو اس لئے زحمت دی گئی ہے کہ آپ سے ملاقات ہوجائے، اور آپ کی زیارت ہوجائے، دوسرا کوئی خاص موضوع (اس وقت ذہن میں) نہیں ہے۔

آپ حضرات ماشا الله اس ملک (انگلینڈ) میں رہتے ہیں، بہت ی چیزیں الیی ہیں جن کی ہمارے ذریعے سے اصلاح ہو کتی ہے۔ الحمد لله آپ حضرات ان میں مشغول ہیں، دینی تعلیم کا بھی اہتمام فرماتے ہیں، اور بعض چیزیں الیی ہیں، جیسا کہ حدیث میں فرمایا گیا ہے: "مِنُ عِنْدِهِمْ تَخُورُجُ الْفِتْنَةُ وَ فِیْهِمْ تَعُودُ." (مشکوة صدیث میں فرمایا گیا ہے: "مِنُ عِنْدِهِمْ تَخُورُجُ الْفِتْنَةُ وَ فِیْهِمْ تَعُودُ." (مشکوة صدیث میں فرمایا گیا ہے: "مِنُ عِنْدِهِمْ الله کا اور انہیں میں لوٹے گا۔) ہمیں اس بات کا اہتمام کرنا چاہئے کہ خدانخواستہ ہم لوگ ان میں شامل نہ ہوں کہ جن سے فتنہ نکاتا ہے، اور ان ہی میں لوٹا ہے۔

علا کا مت کی ذمہ داریاں جیسا کہ آپ حضرات کو مجھ سے بہتر معلوم ہے، عام لوگوں سے زیادہ ہیں، اور میں ان ذمہ داریوں کو دوحصوں میں تقسیم کرتا ہوں:

#### ذاتی اصلاح:

ا:.....ایک حصه تو ہے اپنی ذاتی اور انفرادی اصلاح کا، جس میں اپنے اہل و عیال بھی شامل ہوجاتے ہیں، اپنے گھر والے بھی اور دوسرے متعلقین بھی، اس کا خاص طور پر اہتمام ہونا جا ہے۔

## امت کی اصلاح:

۲ ..... اور دوسری ذمہ داری امت کی اصلاح کی ہے، یہ تو آپ کو معلوم ہے کہ امت کا اس وقت کیا حال ہورہا ہے؟ کوئی کسی کی بات سننے اور ماننے کے لئے تیار نہیں ہے، لیکن اس کے باوجود جہاں تک آپ حضرات کی رسائی ہو عمق ہے اور جہاں تک آپ حضرات کی رسائی ہو عمق ہے اور جہاں تک آپ کی آواز پہنچ سکتی ہے، نہایت حکمت کے ساتھ، پورے تدبر کے ساتھ، امت کی فکر کرنی چاہئے، این علاقے میں جہاں جہاں ہم رہتے ہیں، وہاں وہاں تک اور جہاں تک ہم اپنی آواز پہنچ اسکتے ہیں، وہاں تک اپنی آواز پہنچانی چاہئے۔ یہ دو جھے اور جہاں تک ہم اپنی آواز پہنچ اسکتے ہیں، وہاں تک اپنی آواز پہنچانی جا ہے۔ یہ دو جھے اور جہاں تک ہم این آواز کی اصلاح کا اور دوسرا حصہ امت کی اصلاح کا۔

# آ قائے دوعالم کی رئیس نہیں:

آپ حضرات کو مجھ سے زیادہ معلوم ہے کہ آنخضرت علیا کے بعد آپ میں سال رہے، اور یہ بات بھی کے بعد نبوت ملی اور اس کے بعد آپ و نیا میں صرف تیکس سال رہے، اور یہ بات بھی معلوم ہے کہ آنخضرت علیا ہے نے اپنی راحت، آسائش اور اپنے آرام کی پرواہ نہیں کی، کیونکہ آنخضرت علیا ہے کے ذمے امت کی راہنمائی تھی، آپ علیا ہے کہ پاس تو پینمبرانہ قوت وعزیمت تھی ، ظاہر ہے کہ کوئی شخص بھی آنخضرت علیا ہے کی ریس نہیں کرسکتا، عقل جران ہوتی ہے کہ تیرہ سال تو مکہ مرمہ میں تکلیفیں اٹھاتے رہے، بعد

میں مدینہ طیبہ آگئے، دس سال کے پورے عرصے میں عرب جیسی اجد قوم، جو کی کی بات ماننے کے لئے تیار نہیں تھی، آپ نے ان کو بھی رام کرلیا اور دوسری طرف آپ نے اسلامی سرحدوں پر کسری سے اور ان کی فوجوں سے مقابلہ شروع کردیا۔ بہآ یا کی ای محنت کا بتیجہ اور ثمرہ تھا کہ جب آب علی ونیا ہے تشریف لے گئے تو سارا ملک عرب آپ کے زیر نگیں تھا، بعد میں پھر فتنے بھی پیدا ہوئے اور بہت سے ایسے لوگ مرتد ہوئے جن کی مکمل اصلاح نہیں ہوئی تھی،آپ کے خلفائے کے ذریعے اللہ تعالی نے اصلاح فرمائی، خاص طور یر آنخضرت علی کے یار غار حضرت ابو بکر صدیق رضی الله تعالی عند کے ذریعہ ان کی اصلاح فرمائی، تو میں عرض کر رہا تھا کہ آنخضرت علی کے تو كوئي ريس نہيں كرسكتا، كيونكه زندگى كا كوئى ايبا شعبہ نہيں جس ميں آنخضرت عليہ اللہ نے امت کی راہنمائی نہ فرمائی ہو،عقل جیران رہ جاتی ہے کہ تھوڑے سے عرصہ میں آنخضرت علی کے بوری قوم کو اور قوم کے بعد آنے والی نسل انسانی کو راہ راست دکھائی اور ان کو اللہ تعالیٰ کی طرف متوجہ فرمایا، ہم لوگ آنخضرت علی کے نام لیوا ہیں، کیکن ہم میں بہت کمزوریاں یائی جاتی ہیں، سب سے پہلے میں نے کہا تھا کہ اپنی انفرادی اصلاح ضروری ہے، مگر افسوس کہ ہم اس کی طرف متوجہ نہیں۔

#### كرنے كا كام:

آپ نے احادیث میں پڑھا ہے کہ رسول اللہ علیہ ہر موقع کی دعائیں فرماتے تھے، اور امت کوسکھاتے تھے، ہم سے تقریباً یہ بھی چھوٹ چکی ہیں، بہت کم آدمی ایسے ہوں گے جو اس میں مشغول ہوں گے، یہاں (انگلینڈ) کے رہنے والے مولویوں کا تو حال میہ ہے کہ سونا، کھانا اور بس! خوب سوتے ہیں اور خوب کھاتے ہیں، اور کچھ اللہ کے بندے تو ایسے بھی ہیں جوموٹے بھی بہت ہوجاتے ہیں۔ تو میں اس سلسلے میں یہ بات عرض کرنا جا ہتا ہوں کہ اپنی ذاتی اصلاح سے بھی آ دمی کو فارغ نہیں ہونا جا ہئے۔

ہمار ،ے اکابر ہمیشہ صاحب نبست ہوتے ہے، اہل اللہ سے تعلق ہوتا تھا، اور تقویٰ و طہارت کی زندگی ان کا شعار ہوتا تھا، مگر ہم تقریباً ان چیزوں کو بالکل بھول گئے ہیں، ادھر ادھر کی چیزوں میں تو مشغول ہیں، کین خاص ہمارے جو کرنے کا کام ہے اس میں کوتا ہی ہوگئی ہے۔

میں آپ حضرات کی خدمت میں نیہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ آپ حضرات اپنی اصلاح کی طرف اور ذکر الہی کی طرف خاص طور پر متوجہ ہوں، کسی شیخ ہے تعلق ہو تو ان کے بتائے ہوئے معمولات کے مطابق عمل کریں، اگر کسی شیخ سے تعلق نہ ہوتو کسی شیخ سے تعلق نہ ہوتو کسی شیخ سے تعلق نہ ہوتو کسی شیخ سے تعلق قائم کریں، بہر حال ہمارے علما کرام کوشتر بے مہار نہیں ہونا چاہئے بلکہ ان کی نکیل کسی کے ہاتھ میں ہونی چاہئے۔

#### ہماری کوتا ہیاں:

علا کرام میں ایک کمزوری یہ پائی جاتی ہے کہ کسی کی بات مانتے نہیں ہیں، ایپنے گھر میں چو ہدری ہوتے ہیں، نہیں، ایبانہیں ہونا چاہئے، کوئی اجتماعی کام ہوتو اس میں بھی مشورے کے ساتھ اصلاح کی کوشش کرنی چاہئے۔

ایک بات تو مجھے بیعرض کرنی تھی، اور بیسب سے اہم ترین بات ہے، دوسری بات جو میں نے کہا کہ امت کی اصلاح بھی آپ کے ذمہ ہے، پہلے انبیا مرام علیہم السلام کسی خاص علاقے اور کسی خاص بستی کے لئے مبعوث کئے جاتے تھے،

ان حضرات کے ذمہ صرف اپنے ماحول کی اصلاح ہوتی تھی، دوسری بہتی یا دوسرے علاقے کے لئے اللہ تعالی دوسرے رسول کو بھیج دیتے تھے جبیبا کہ حدیث میں ہے:

"كانت بنو اسرائيل تسوسهم الانبياء. كلما

هلک نبی خلفه نبی. وانه لا نبی بعدی وسیکون خلفاء." (بخاری ج:اص:۱۹۱)

ترجمہ: "نبی اسرائیل کی سیاست انبیا کرام علیهم الصلوٰۃ والسلام کے ہاتھ میں ہوتی تھی، کسی نبی کا وصال ہوجاتا تو اس کی جگہ دوسرا مقرر کردیا جاتا۔"

وہ خاص خاص علاقوں کے لئے ہوتے تھ، اور ان کی ذمہ داری اپنے علاقے تک محدود رہتی تھی، مگر ہمارے نبی کریم علی پیرے عالم کے لئے تشریف لائے ہیں، اور آنخضرت علی کے امتی اور امت میں سے علا کرام ماشا کاللہ یہ حضور علی کے نائب ہیں، آپ حضرات جس علاقے میں رہتے ہیں، جہاں تک ممکن ہوسکے اس علاقے کی اصلاح آپ کے ذمہ فرض ہے، مسلمانوں کی بھی اور غیر مسلموں ہوسکے اس علاقے کی اصلاح آپ کے ذمہ فرض ہے، مسلمانوں کی بھی اور غیر مسلموں کی بھی، جہاں تک ہوسکے آپ حضرات ایسے اخلاق اپنا کیں، ایسے طور طریقے اپنا کیں کہ دوسرے لوگوں کو آپ کو دیچہ کر نفرت نہ ہو، بلکہ جسے فرمایا گیا ہے: "عباد الله اذا کہ دوسرے لوگوں کو آپ کو دیچہ کر نفرت نہ ہو، بلکہ جسے فرمایا گیا ہے: "عباد الله اذا دؤا ذکور الله." اللہ کے بندے وہ ہیں کہ جب ان کے چرے پر نظر پڑے تو اللہ تعالیٰ یاد آجائے، کے مصداق بنیں، آپ ایسے طریقے پر رہیں کہ آپ کے ذریعہ لوگوں کو اللہ تعالیٰ یاد آجائے۔

#### علماً کے اختلافات:

علا کرام میں اختلافات بھی ہوجاتے ہیں، یہ کوئی بری بات نہیں ہے، بلکہ علا کرام میں اختلافات کا پیدا ہوجانا اچھی چیز ہے، لیکن اس اختلاف کو فساد تک نہیں پہنچنا چاہئے کہ بات عوام میں آجائے، اس سے آپ حضرات کی بکی ہوگی، اور لوگ کہیں گے کہ علا کرام آپس میں لڑتے ہیں، حالانکہ لڑتے تو وہ بھی ہیں، بلکہ وہ ہم سے زیادہ لڑتے ہیں، مالائے اختلاف سے عوام میں ان کی بے قعتی ہوگی۔

## تنظیم کی ضرورت:

میں کل تذکرہ کر رہاتھا کہ حضرت مفتی محمود صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا، کہ میری طالب علمی کا زمانہ تھا بلکہ چھوٹے درجے میں مدرس تھا اور ماشا اللہ مفتی صاحب سیاست کے میدان میں تھے، تو میں نے ان کو ایک لمبا چوڑا خط لکھا، بہت ی باتیں لکھی تھیں، ان میں سے ایک بات یہ بھی تھی کہ یہ زمانہ تظیم کا ہے حتیٰ کہ ہمارے یہاں چو ہڑوں، چماروں اور بھٹگیوں کی بھی تنظیم ہے، اگر کوئی بھٹگی ناراض ہوجائے تو سارے بھٹگی ہڑتال کردیتے ہیں، کلرکوں کی تنظیم ہے، وکیلوں کی تنظیم ہے، وغیرہ وغیرہ اس کے جتے طبقات ہیں ان کی تنظیم ہے اور اگر کوئی تنظیم نہیں ہے تو علما کہ میں ہے، اس لئے کہ ان میں سے ہر ایک آ دمی ہڑا ہے، لائق احترام ہے، کوئی کسی کو بچھ کہہ بھی نہیں سکتا، اور میں نے یہ بھی لکھا تھا کہ ہمیں رسول اللہ علیہ کے ہدایت فرمائی ہے: "المسمع و الطاعة و لو امر علیکم عبد حبشی مجدع."

(سمع و طاعت بجالاؤ، خواہ تمہارا امیر بنادیا جائے کسی جبٹی نکٹے غلام کو) اس کو اپنا بڑا بنالو، بڑا بناکر کے اس کی سمع و طاعت بجالاؤ۔ میں نے کہا کہ دوسری امتوں کو تو اللہ تعالیٰ نے یہ ہدایت نہیں دی، یہ سب سے زیادہ مسلمانوں کے لئے تھی اور بالخصوص علماکرام کے لئے ،لیکن اس کو سب سے زیادہ پس پشت بھی ہم نے ڈالا ہے، جب ہماری صورت حال یہ ہوتو کوئی کسی کو کیا کہ سکتا ہے؟

اگرہم رسول اللہ علیہ کے اسوہ حسنہ پرآجائیں اور رسول اللہ علیہ کے اسوہ حسنہ پرآجائیں اور رسول اللہ علیہ کے ارشاد پر ممل کرنے والے ہوجائیں تو پھر ہمارا سارا معاملہ ٹھیک ہوجائے گا۔ جیبش اسامہ کی روائگی:

اپنے وصال شریف کے موقع پر آنخضرت علیہ نے حضرت اسامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو امیر بنا کر ملک شام کی سرحد پر بھیجنا چاہا تھا، سترہ سال یا اٹھارہ سال آپ گی عرضی، لوگوں نے کہا کہ یہ بچہ (لونڈا) ہے، اس کو آپ ہم پر امیر بنار ہے ہیں؟ ان سے تو ہمارے پوتے بھی بڑے ہیں، آنخضرت علیہ کو یہ بات بپنجی تو آنخضرت علیہ نے ارشاد فرمایا کہ ''اس سے پہلے تم نے اس کے باپ پر اعتراض کیا تھا کہ استانہ فرمایا کہ ''اس سے پہلے تم نے اس کے باپ پر اعتراض کیا تھا کہ دھنرت زید بن حارث پر) اور اب تم نے ان پر اعتراض کیا ہے، بہرحال آنخضرت علیہ نے نا گواری کا اظہار فرمایا۔ ابھی حضرت اسامہ رضی اللہ عنہ کا افکر جمع ہونے ہی گئے تھا کہ استانہ میں رسول اللہ علیہ کے وفات ہوگی۔

حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالی عنہ نے سب سے پہلا کام جو کیا وہ حضرت اسامہ بن زیدرضی اللہ تعالی عنہ کے نشکر کی تیاری تھی، اب چونکہ آنخضرت علی ونیا سے تشریف لے جاچکے تھے، اس لئے لوگوں کو یہ بات کہنا آسان ہوگئی تھی، مگر حضرت

ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے لوگ جمجکتے تھے، اس لئے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنی طرف سے نمائندہ بناکر لوگوں نے حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس بھیجا۔ (یہ واقعہ حضرت مولا نامجہ یوسف دہلویؒ نے حیاۃ الصحابہ میں نقل کیا ہے۔)، حضرت عمرؓ نے یہ کہا کہ: اول تو اس لشکر کے بھیجنے میں تو قف کریں، کیونکہ ایک تو پہلے ہی حالات بہت مخدوش ہیں، اور فی الحال اس لشکر کی تیاری میں تو قف کریں، اگر بھیجنا ہی ضروری بہت مخدوش ہیں، اور فی الحال اس لشکر کی تیاری میں تو قف کریں، اگر بھیجنا ہی ضروری ہیں، چونکہ حضرت الوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، چونکہ حضرت عمرؓ بھی اس لشکر میں شامل تھے، اور حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ امیرالمؤمنین بن چکے تھے، تو حضرت ابوبکر شنے حضرت اسامہؓ ہے یہ کہ کر حضرت عمرؓ کو امیرالمؤمنین بن چکے تھے، تو حضرت ابوبکر شنے حضرت اسامہؓ ہے ان کو اپنی اس رکھنے کی درخواست کی۔

بہرحال حضرت عمر یہ پیغام لے کر حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس گئے روایت کے الفاظ یہ بین: "فو ثب ابوبکر و احذ بلحیته" (اچھل کر حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ نے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی داڑھی پکڑ لی) اور فرمایا کہ: "امرہ رسول الله صلی الله علیه و سلم و ترید ان انزعه." (آخضرت علیہ نے اس (حضرت اسامہ) کو امیر بنایا ہے اور تو یہ چاہتا ہے کہ میں اس کو اتار دوں؟) مخضرت علیہ نے ایک خض کو امیر بنایا! (اس موقع پر میں نے کی جگہ لکھا تھا کہ) بظاہر یہ ایک ساتی بات ہے کہ فلال آدمی کو امیر بنایا جائے ، فوج کا سپہ بنایا جائے یا نہ بنایا جائے ، فوج کا سپہ سالار بنایا جائے یا نہ بنایا جائے ، فوج کا سپہ سالار بنایا جائے یا نہ بنایا جائے ، فوج کا سپہ سالار بنایا جائے یا نہ بنایا جائے ، فوج کا سپہ سالار بنایا جائے یا نہیں بنایا جائے؟ بظاہر یہ خلیفہ وقت کا کام ہے، لیکن حضرت ابوبکر میں اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کو برداشت نہیں کیا ، اور آخر میں اتنی بات فرمائی میں یہ حاموں گا کہ عمر کو میرے یاس رہنے دیں۔ اب لشکر جہاں رسول اللہ علیہ نے بھیجا جا ہوں گا کہ عمر کو میرے یاس رہنے دیں۔ اب لشکر جہاں رسول اللہ علیہ نے بھیجا

تفاچلا گیا، حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے یہ بھی کہا کہ لٹکر چلا گیا اور آپ نے اس کے ساتھ سارے مہاجرین وانصار جع کردیے ہیں، تو پیچے مدید خالی ہوجائے گا، حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ اگر کتے عورتوں کے پاؤں گھیٹ کرلے جائیں تب بھی میں اس لٹکر کونہیں روک سکتا، جس کو رسول اللہ علیا گئے نے تیار کیا ہے، حضرت اسامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جونو جوان تھے، ان کو امیر بنانا، ظاہری بات ہے کہ میری اور آپ کی عقل میں کیسے آسکتا ہے؟ صحابہ کرام رضوان اللہ علیم اجمعین کی عقل میں نہیں آر ہا تھا، حرف ایک آرہا تھا، حتی نہوں نے اس بات کو سمجھا تھا، تو جب مسلمانوں حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے جنہوں نے اس بات کو سمجھا تھا، تو جب مسلمانوں نے ایک گئے مسلمانوں کی دھاک بیٹھ گئی کہ ان کے پاس پیہ نہیں کتنا لشکر ہے کہ اتنا لشکر تو یہ باہر بھیج رہے ہیں، باتی لشکر پیہ نہیں ان کے پاس پیہ نہیں کتنا ہوگا؟ اور راستے میں جہاں باہر بھیج رہے ہیں، باتی لشکر پیہ نہیں ان کے پاس کتنا ہوگا؟ اور راستے میں جہاں لوگ مرتدین تھے ان کو ہوایت و بیٹے گئے۔

تو میرے عرض کرنے کا مقصد ہے ہے کہ ہمارا ایک طریقہ تھا لیمن کسی کے ساتھ جڑ کر رہنا، خود بڑا نہ بنتا بلکہ کسی بڑے کے ماتحت ہوکر رہنا اور اپنے آپ کو اللہ کی مخلوق میں کمزور ترسمجھنا، یہ چیز ہمارے اسلاف میں تھی مگر ہم سے یہ چیز نکل گئ ہے۔ اور اس کے نکلنے کا نتیجہ یہ جے کہ ہم میں فتنہ و فساد در آیا ہے، اللہ سبحانہ و تعالی ہمارے حال پر رحم فرمائے، ہمارے بگاڑ کی وجہ سے امت بگڑ رہی ہے، (جن لوگوں کی ہمارے حال پر رحم فرمائے، ہماری خود ہی اصلاح نہیں ہوئی، تو امت کی اصلاح کیسے اصلاح ہمیں کرنی تھی ) جب ہماری خود ہی اصلاح نہیں ہوئی، تو امت کی اصلاح کیسے کریں گے؟ کوئی داڑھی منڈ وا تا ہے، اور نہ معلوم کیا کیا خرافات کرتا ہے، اور ہم پھر مسلمان کہلاتے ہیں۔

## تم اسلامی تہذیب کے نمائندے ہو:

ہمارے بزرگ فرماتے تھے کہتم اس ملک میں اسلامی تہذیب کے نمائندے بن کر آئے ہو، اگر تم بھی غیروں کے طریقوں پر چلنے لگے تو تہماری نمائندگی کیا رہی؟ تو بھائی دو چیزیں میں نے عرض کی ہیں، ایک اپنی انفرادی اصلاح، اور ایک اپنی قومی اصلاح، دونوں چیزوں کا آپ حضرات کو اہتمام کرنا ہے۔

ادھررمضان مبارک آرہا ہے، آپ کے یہاں تو رمضان المبارک بھی بہت ستاہے، آج کل چھوٹے چھوٹے دن ہیں، ادھر روٹی کھائی ادھر ہضم نہیں ہوئی کہ روزہ کھل گیا، سم بجے روزہ کھل جاتا ہے، بہرحال اللہ تعالیٰ نے دن کو بھی بنایا ہے، رات کو بھی بنایا ہے، بھی راتیں لمبی ہوتی ہیں دن چھوٹے ہوتے ہیں، بھی دن لمب ہوتے ہیں راتیں چھوٹی ہوتی ہیں، اور تمہارے ہاں اگر اور اوپر کی طرف چلے جائیں تو پھر اور بھی مسئلہ مشکل ہوجاتا ہے، آپ حضرات کو ایک تو اپنی انفرادی اصلاح کرنی جاہئے اس کا اہتمام کرنا جاہئے اور بے فکر نہیں ہونا جاہئے، اس لئے کہ آپ کو اللہ تعالیٰ نے علم عطا فرمایا ہے اور آپ رسول اللہ علیہ کے وارث ہیں، اور دوسرے امت کی اصلاح کرنی جاہے جہاں تک ہوسکے۔ ایک خاص بات جو آپ حضرات کی خدمت میں عرض کرنے کی ہے وہ بیا کہ ہم میں سے ہرایک کا مندانی اپنی طرف ہے، کسی کاکسی طرف ہے، کسی کاکسی طرف ہے، بروں کے ساتھ جڑ کررہواور وہ جومشورہ دیں اس کے مطابق عمل کرو، ہمارے تمام مسائل جو الجھے ہوئے ہیں اس کا آسان حل یمی ہے، میں جانتا ہوں کہ انگلینڈ میں بہت سے مسائل میں تمہارے مسائل حل کرتے ہوئے مفتی محمود صاحب بھی بے جارے چلے گئے، اللہ تعالیٰ ان کوغریق رحمت

فرمائے، (آمین) کیکن میہ مانے ہی نہیں ہیں، ہار کر بے چارے چھوڑ کر چلے گئے، تو میں تو تہارے میائل میں دخل نہیں وینا چاہتا، میں تو بہت کمزورآ دمی ہوں، بہت چھوٹا آدمی ہوں، نہمارے مسائل اور معاملات میں دخل دینا نہیں چاہتا، البتہ یہ گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ اپنے معاملات کو اپنے بروں کی رائے کے مطابق حل کرو، اس کے ساتھ ذکر الہی کی یابندی کرو۔

#### ہمارے اکابر کامعمول:

میں نے پہلے عرض کیا تھا کہ ہمارے اکابر کامعمول بیتھا کہ وہ فارغ ہونے کے بعد کسی شخ سے بیعت ہوتے تھے اور ان کی ہدایت کے مطابق عمل کرتے تھے، بارے بارے پھرتے تھے جب تک کہ یہ چیز حاصل نہیں ہوجاتی تھی اس وقت تک کسی كام ميں لكتے نہيں سے، اور مم نے بيطريقه اپناليا ہے كه إدهر فارغ موسے أدهر كسي معدى تلاش كى فكريس كم موكت، كه كوئى نه كوئى معجد ملے، ارب بھائى روثى كى فكر نه كرو، رونى انشا الله، الله تعالى وے كا، اور تهميں تو اچھى رونى ملتى ہے۔ ذكر كى يابندى کرو، مولانا (سلیم) دہرات صاحب سے عرض کیا ہے کہ یہ بھی اینے حلقے میں ذکر شروع کریں، انہوں نے اینے طور پر تو اہتمام کیا ہے لیکن اپنے ساتھیوں کے ساتھ اہتمام نہیں کیا، میں نے کہا کہ آپ کو حضرت شیخ نور الله مرقدہ کی طرف سے بیعت کی اجازت دی تھی جس کا مقصد یہ تھا کہ آپ اہتمام کریں، آپ خود ہی اس کی طرف متوجہ نہیں ہوئے، ایک تو ذکر کا اہتمام کرو، دوسرے رمضان المبارک آرہا ہے، قرآن مجید کی تلاوت کا اہتمام کرو، جو حضرات قرآن مجید کے حافظ ہیں وہ سنانے کا کوئی اہتمام کریں اور جو حافظ نہیں ہیں وہ بھی تلاوت کا اہتمام کریں۔ راتیں ماشا ُ اللہ بدی ہیں، کم سے کم رمضان المبارک میں ۵ پارے، ۱۰ پارے تو منزل ہونی چاہئے، اور تیسری بات ہے کہ آپس میں جوڑ رکھو، جتنی ہوسکے ایک دوسرے کی بات کی کاٹ نہ کرو، ایک دوسرے پر حسد نہ کرو: "لا تحاسدوا و لا تباغضوا و کونوا عباد الله الحوانًا." (ایک دوسرے کے ساتھ حسد نہ کرو، ایک دوسرے سے بغض نہ رکھو، اللہ کے بندو بھائی بھائی بن کر رہو۔) بس یہی میں عرض کرنا چاہتا تھا۔ و رَخَم و بحوران (الی العمد اللہ) درب العالمیں ہے و رَخَم و بحوران (الی العمد اللہ) درب العالمیں ہے والی میں موسل کو دسلم کی سرو العالمیں ہے۔

# طلبا اورعلما کے لئے لائحمل!

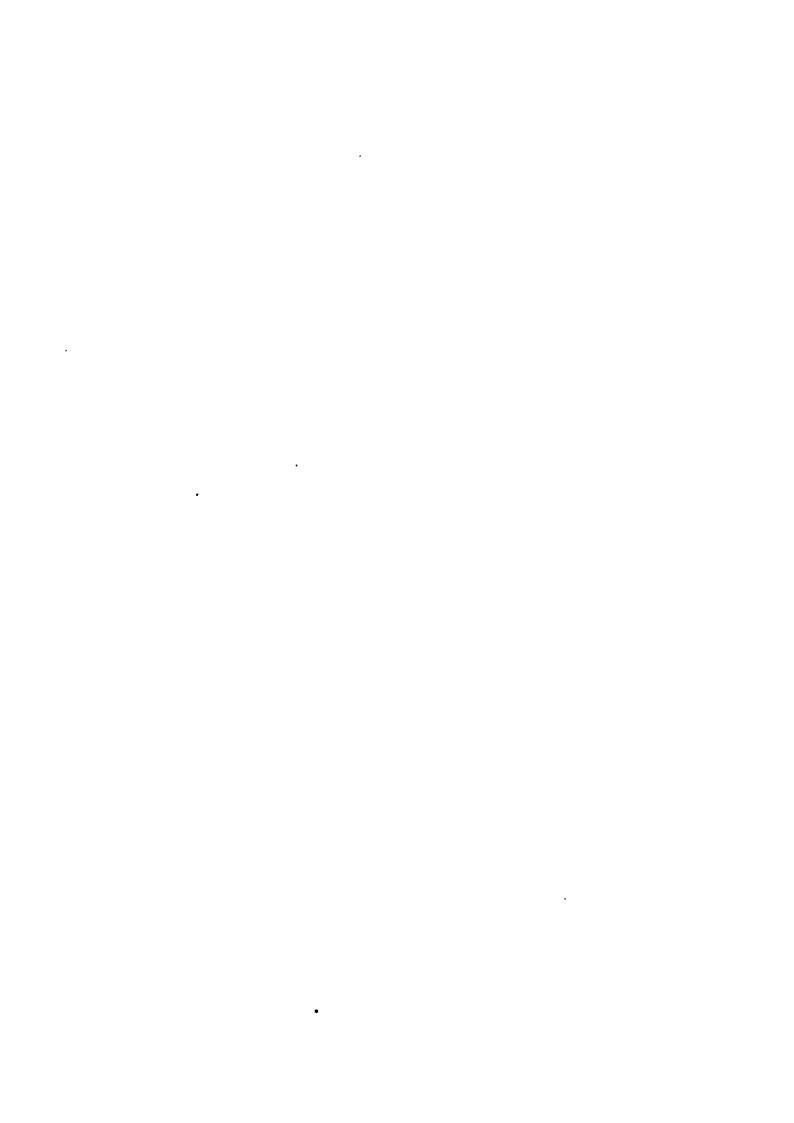

بسم (اللَّم) (الرحس (الرحيم رجب ۱۳۲۰ هے کو جامعہ علوم اسلامیہ علامہ بنوری ٹاؤن کراچی میں ختم بخاری شریف کی تقریب تھی، حضرت اقدس مولانا محمر یوسف لدهیانوی شهید آخر میں تشریف لائے ، اور چند کلمات ارشاد فرما کر دعا فرمائی، آپ کے اس مخضر خطاب میں جو سوز و گداز تھا اسے جس نے بھی سنا وہ اینے آنسوؤں پر قابو نہ رکھ سکا، ایسامحسوس ہوتا تھا کہ یہ 'خطاب مودع'' ہے اور واقعی وہ خطاب مودع ہی ثابت ہوا، جو پیش خدمت ہے: الحسر الله كفي وملال على مجاه والنزيق الصطفي، وما بعرا ميرے عزيز طلبا! ميں چند باتيں آپ كى خدمت ميں عرض كرتا ہوں: پہلی بات: تو یہ ہے کہ حضرت ڈاکٹر عبدالرزاق اسکندر صاحب دامت بر کاتبم نے جن جن بزرگوں کا نام لیا ہے، ان کے لئے بھی اور جن جن بزرگوں کا نام رہ گیا ہے ان کے لئے بھی، آپ تمام حضرات دعا فرمائیں، خصوصاً ہمارے محسن اعظم حضرت اقدس مولانا سیدمحمد بوسف بنوری رحمہ الله تعالی ، جن کا بید دین کا باغیچہ (جامعہ علوم اسلامیہ) لگایا ہوا ہے، ان کے علاوہ تمام حضرات کے لئے بھی دعا فرمائیس کہ الله تعالی ان کے درجات بلند فرمائیس۔

#### همیں معاف کردو:

دوسری بات: مجھے یہ عرض کرنی ہے کہ مدرسے میں رہتے ہوئے ہم لوگوں سے آپ حضرات کے حق میں بہت می کوتا ہیاں ہوئی ہوں گی، کھانے پینے کے معاطے میں، رہت ہیں مرت برتاؤ کے معاطے میں، جیسا آپ کا اکرام ہمیں کرنا چاہئے تھا، ویسا ہم نہیں کرسکے، آپ لوگ ہم لوگوں کو معلم اور ہم آپ کو طلبا سمجھتے رہے، لیکن بعد میں پنہ چلا کہ تم بھی تو مہمانان رسول علی ہے اور تم ہمارے لئے لائق تعظیم اور لائق اکرام تھے، مگر ہم آپ کا کما حقہ اکرام نہیں کرسکے۔

تو بھائیو! ہمارے عملے میں سے، مدرسے والوں میں سے جس صاحب سے جو کوئی کوتاہی ہوئی ہو، ہم دست بستہ اس کی معافی مانگتے ہیں، آپ حضرات ہماری تمام کوتاہیوں کومعاف فرمادیں۔

تیسری بات: بیر عرض کرنی ہے کہ آپ حضرات یہاں سے فارغ ہوکر اپنے اپنے گھرول میں جائیں گے، کسی کا دعوت و تبلیغ میں جانے کا ارادہ ہوگا، کسی کا کوئی مدرسہ بنانے کا ارادہ ہوگا، کسی کا کوئی منصوبہ ہوگا۔

## اصلاحی تعلق کی ضرورت:

ہمارے اکابڑکا معمول میر ہاہے کہ وہ حضرات جب بھی دینی مدرسے سے فارغ ہوتے تھے، توکسی شخ سے اصلاحی تعلق قائم کر لیتے تھے، چونکہ اب آپ ہی

حضرات نے دین کی خدمت کرنی ہے، ہمارا وقت تو پورا ہو چکا ہے، ہم تو آج کل جانے والے ہیں، آج چلے جائیں، یا کل چلے جائیں! تو آپ حضرات کواس کا اہتمام کرنا چاہئے، خصوصیت کے ساتھ ہمارے اکابر کی جو عادت رہی ہے، یعنی اپنے نفس کی اصلاح کرنا اور اسوہ رسول اکرم علیات کے مطابق اپنی زندگی کو ڈھال لین کسی شخ سے، جس سے عقیدت، محبت اور تعلق ہو، اس سے اپنا اصلاحی تعلق قائم کرلیں، شتر بے مہار نہ در ہیں، شتر بے مہار آ دمی خراب ہوجا تا ہے، نفس بڑا ذلیل ہے، آ دمی کو جگہ جگہ بہکا تا ہے۔ اپنے اکابر سے تعلق رکھیں اور کوئی بات بھی ہو، ان سے بوجھے بغیر نہ بہکا تا ہے۔ اپنے اکابر سے تعلق رکھیں اور کوئی بات بھی ہو، ان سے بوجھے بغیر نہ کریں، ان سے مشورہ کئے بغیر نہ چلیں۔

#### غلطمسئلے نه بتاؤ:

اب تمہارے پاس لوگ آئیں گے اور آپ ہی سے اپنے مسائل کا حل معلوم کریں گے۔

ہمارے حضرت مولانا عبدالشكور كامل بورى رحمہ اللہ ہوتے ہے، دہ سند فراغت كوردمطلى، كہاكرتے ہے، ان كى زبان ميں، اب تمہيں مصلى تو مل جائے گا بعنی سندمل جائے گی، اس اعتبار ہے ابتم ماشا كاللہ عالم بن جاؤگے۔

میرے پاس تو یہ مسلی بھی نہیں ہے، وہ بھی مجھ سے گم ہوگیا ہے، میں تو خالی ہوں، ایک دم ظاہراً و باطنا بالکل خالی ہوں، اب مسلی (سند) لے کر آپ جائیں گے، لوگ آپ سے مسائل پوچھیں گے، دینی معلومات کریں گے، اور آپ کو یہ کہتے ہوئے شرم آئے گی کہ بھائی یہ مسئلہ تو مجھے نہیں آتا۔ اس لئے آپ بچھ نہ بچھ گھڑ کر بیان کرنے کی کوشش کریں گے، یہ حماقتیں ہم نے بھی کی ہیں، اللہ تعالی معاف فرمائے۔

میں آپ حضرات کونفیحت کرتا ہوں کہ میرے بھائیو! جومسئلہ معلوم ہو، وہ بتادو، اور جومعلوم نہ ہو صاف کہہ دو کہ بھائی مجھے معلوم نہیں، پوچھ کر بتاؤں گا۔ پہلے کتابوں میں دیکھو، علما سے پوچھواور پھر بتاؤ، اپنی طرف سے اجتہاد کرکے بیان کرنے کی کوشش نہ کرو۔

#### اصلاح نیت:

دین کاعلم تم نے سیکھا ہے، اور چار سال، آٹھ سال، نو سال، دس سال مدرسوں میں لگائے ہیں، اگر تم نے دین کاعلم دنیا کمانے کے لئے سیکھا ہے، تو یہ بہت خسارے کا سودا کیا ہے، اگر صرف پیٹ کے لئے سیکھا ہے، تو نہایت خسارے کا سودا کیا ہے۔

میرے بھائیو! نیت اب بھی صحیح کرلو، کہ ہم صرف اللہ تعالیٰ کے لئے پڑھیں گے، اللہ تعالیٰ کے لئے دین پڑھا ہے، اللہ کے لئے آئدہ عمل کریں گے، چاہروٹی ملے یا نہ ملے۔ ہم اپنے دین پر قائم رہیں گے، تو انشا کاللہ، اللہ تعالیٰ روثی دے گا، یہ تو میں ویسے کہ رہا ہوں، روزی تو اس نے لکھ دی ہے، اس میں حبہ، ایک دانہ، تل کے دانہ کے برابر اس میں نہ اضافہ ہوسکتا ہے، نہ کی ہوسکتی ہے، اس لئے میرے بھائیو! اپنے تمام ارادوں کو اور نیتوں کو اللہ تعالیٰ کی رضا کے لئے وقف کردو، اللہ تعالیٰ تی صاحبہ کے فاضر کرو۔ اللہ تعالیٰ تی خاطر کرو۔

باتیں تو بہت کرنے کی تھیں، لیکن وقت زیادہ ہوگیا ہے، اب دعا کرو، جیبا کہ میں نے ذکر کیا کہ دعا مجھے لمبی آتی بھی نہیں اور جانتا بھی نہیں ہوں۔حضرت کے لئے اور ان کے تمام رفقا کے لئے اور ان کے تمام رفقا کے لئے اور

ا پنے تمام اساتذہ کے لئے، تمام مدرسوں کے لئے، مدرسے کے معاونین کے لئے، سب کے لئے، مدرسے کے معاونین کے لئے، سب کے لئے، سب کے لئے وعا کرو، اللہ تعالی قبول فرمائے۔

دعاً:

"اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم، ربنا اغفرلنا ولاخواننا الذين سبقونا بالايمان ولاتجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا انك رءوف رحيم."

''یا اللہ! ہم سے کوتا ہیاں ہوئی ہیں، یا اللہ! ہمیں معاف فرماد ہے، یا اللہ جو کوتا ہیاں ہوئی ہیں، انہیں معاف فرماد ہے، یااللہ ہم نا اہل سے، اہلیت نہیں تھی، استعداد نہیں تھی، یا اللہ ہم نے تیر ہیں ہندوں کو گراہ کیا ہے، ان کو غلط سلط با تیں بتائی ہیں، یااللہ جو غلط با تیں بتائی ہیں، انہیں معاف فرماد ہے۔ یا الہ العالمین تیرا لا کہ لا کہ شکر ہے کہ تو نے اپنے دین کے لئے ہمیں قبول فرمالیا ہے، ہمیں دین میں لگادیا، بچپن سکر ہے کہ تو نے اپنے دین کے لئے ہمیں مشغول رکھا، یا اللہ اس کی لاج رکھتے ہوئے ہماری بخشش فرماد بچئ، تمام حاضرین کی بخشش فرماد بچئ، تمام حاضرین کی بخشش فرماد بچئ، یا اللہ ہم سب کی بخشش فرماد بچئ، تمام حاضرین کی بخشش فرماد بچئ، یا اللہ اس مجمع میں جتنے لوگ موجود ہیں اور محض تیری رضا کے لئے حاضر ہوئے ہیں، یا اللہ اس مجمع میں جتنے لوگ موجود ہیں اور محض تیری رضا کے لئے حاضر ہوئے ہیں، یا اللہ اس میں حقول فرما اور ان سب کی بخشش فرما، ہم سب کی بین سب کی

جو لوگ داڑھیاں منڈارہے ہیں، ان کو توفیق عطا فرما کہ وہ رسول اللہ علیہ علیہ علیہ منڈارہے ہیں، ان کو توفیق عطا فرما کہ وہ رسول اللہ علیہ علیہ کے سنت کے مطابق داڑھیاں رکھیں، یا اللہ دین کی خدمت کے لئے اس مدرسے کی جوحضرات خدمت کر گئے، یا اللہ ان تمام حضرات کی مساعی کو قبول فرما، یا اللہ اس

میں جتنے طالب علم ہیں، یا جو فارغ ہو بچے ہیں ان کی برکت سے ہم سب کی بخشش فرما، یا اللہ اپنی رحمت سے اپنے فضل سے ہمیں معاف فرما۔ رینا نقبل منا (انک الانسیع الاعلیم و نب محلینا (انک الانو الرب الارحیم وصلی اللّٰم نعالی محلی خیر خلفہ میرنا وموللانا محسر و محلی آلہ وصحبہ (جمعیں برحمینکی با الرحم الاراحیس. سب سے بڑا عبادت گزار

جن چیزوں کواللہ تعالیٰ نے حرام کر دیا ہے ان کو چھوڑ دو، اور اللہ تعالیٰ سے اور آنخضرت علیہ ہے وعدہ کرلو کہ آج سے میں نے سب محرمات چھوڑ دیں تو تم سب سے زیادہ عبادت گزار بن جاؤگے۔ بىم (للبم الرحم الرحميم الرحميم الحصراللي و مرائي و م

مُسُلِمًا، وَلَا تُكْثِرِ الضِّحُكَ فَإِنَّ كَثُرَةَ الضِّحُكِ تُمِيْتُ الْقَلْبَ." (مُثَلَوْة ص:٣٣٩) ترج من "كون مرج محمد من من (اتنو) سكم المدر في عمل

تَكُنُ مُؤْمِنًا، وَاحب لِلنَّاسِ مَاتُحِبٌ لِنَفُسِكَ تَكُنُ

ترجمہ: " کون ہے جو مجھ سے یہ چیزیں (باتیں) سیکھے، ان پرخود ممل کرے یا کم سے کم کسی ایسے آدمی کوسکھادے جوان پر ممل کرسکے ......الخے۔" حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ (جو اس حدیث کے رادی ہیں وہ) فرماتے ہیں: کہ میں آنحضرت علیہ کا یہ ارشادس کر یک دم کھڑا ہوگیا، سب سے پہلے میں نے کہا: "فَقُلْتُ أَنَا یَا رَسُولَ اللّٰهِ." میں نے کہا: یا رسول الله! میں اس کے لئے

حاضر ہوں۔ آنخضرت علی نے میرا ہاتھ پکڑا اور ایک، دو، تین، چار اور پانچ ہاتیں شارکیں (سکھائیں)۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ تو کھڑے ہوگئے تھے، آنخضرت علیہ کی بات کو محفوظ کرنے کے لئے، غالبًا ہم میں سے کسی کے دل میں بیہ وسوسہ بھی پیدا نہیں ہوا ہوگا کہ میں کھڑا ہوجاؤں۔ آنخضرت علیہ کی طرف سے اعلان ہے کہ کون ہے جو مجھ سے یہ چیزیں لے، ان پرخود ممل کرے یا کسی ایسے آدمی کو سکھا وے جو ان برعمل کرے یا کسی ایسے آدمی کو سکھا وے جو ان برعمل کرے۔

میرا خیال ہے کہ ہمارے تو دل میں یہ ہوں پیدا نہیں ہوئی ہوگی، الا ماشا کے اللہ۔ اللہ کرے کہ آنخضرت علیہ کے باتوں پر عمل کرنے کی ہم میں حرص پیدا ہوجائے، اور ہم میں سے ہرایک کے کہ میں حاضر ہوں، مجھے سکھا ہے۔ میں نہیں سکھا تا، حضور اکرم علیہ سکھاتے ہیں بھائی، میں تو نقل کر رہا ہوں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ آپ نے میرا ہاتھ پکڑا اور ۵ تک گنا اور فرمایا کہ:

(اِتّق الْمَحَارِمَ مَکُن أَعُبَدَ النّاسِ. "

محرمات کوترک کرناسب سے بڑی عبادت ہے:

اول:..... کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو چیزیں حرام کردی ہیں ان سے بچو،تم سب سے بڑے عبادت گزار بن جاؤ گے۔''

یعنی جن چیزوں کو اللہ تعالیٰ نے حرام کردیا ہے ان کو چھوڑ دو، اور اللہ تعالیٰ سے اور آنخضرت علیہ سے وعدہ کرلو کہ آج سے میں نے سب محرمات چھوڑ دیں تو تم سب سے زیادہ عبادت گزار بن جاؤ گے۔ زیادہ نفل پڑھنے کا نام عبادت نہیں ہے، (بیہ بھی اچھی چیز ہے بلکہ بہت اچھی چیز ہے) ای طرح زیادہ شبع پڑھنے کا نام عبادت

نہیں ہے، (یہ بھی اچھی چیز ہے) علی طذا القیاس اور جو جو نیکیاں ہیں، ان کا کرنا بھی عبادت گزاری نہیں ہے، سب سے بڑی چیز اللہ تعالیٰ کی حرام کی ہوئی چیز وں سے بچنا اور رک جانا ہے، اب بھائی بات اللہ کی حرام کی ہوئی چیزوں کی ہے، اپنے سر سے لے کر پاؤں کے ناخنوں تک ذراغور کرو کہ کون کون می چیزیں ہمارے اندر پائی جاتی ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے ان کو حرام کردیا ہے، لیکن ہم نے تو ایک بہت اچھا اور بہت ستا سانسخہ تلاش کرلیا ہے، جس پر دو پینے کا خرچہ بھی نہیں آتا، اور وہ یہ کہ ہم ہر بات میں کہہ دیتے ہیں کہ اس میں کیا حرج ہے؟ جو مرضی آئی لباس پہن لیا، اور کہہ دیا کہ اس میں کیا حرج ہے؟ واڑھی میڈالی اور کہہ دیا کہ اس میں کیا حرج ہے؟ داڑھی منڈالی اور کہہ دیا کہ اس میں کیا حرج ہے؟ داڑھی منڈالی اور کہہ دیا کیا حرج ہے؟ کی کے ساتھ بے ایمانی کرلی، اور کہہ دیا اس میں کیا حرج ہے؟

غرضیکہ ہم نے سارے دین کواس بات میں اڑا دیا ہے کہاس میں کیا حرج ہے؟:

انہوں نے دین کب سیکھا ہے رہ کر شخ کے گھر میں

پڑے کا لج کے چکر میں، مرے صاحب کے دفتر میں

اکبراللہ آبادی مرحوم فرماتے ہیں کہ ہم نے دین کوسیکھا ہی کب ہے؟

حضرت جندب بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنه فرماتے ہیں: "فَتَعَلَّمُنَا الْقُرُ آنَ فَازُ دَدُنَا بِهِ إِیْمَانًا."

الْإِیْمَانَ قَبُلَ اَنُ نَتَعَلَّمَ الْقُرُ آنَ، ثُمَّ تَعَلَّمُنَا الْقُرُ آنَ فَازُ دَدُنَا بِهِ إِیْمَانًا."

(ابن ماجہ ص: 2)

یعیٰ ہم نے پہلے ایمان سیما تھا پھر قرآن سیما، حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ: "اَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ

يَنْشَوُّ نَشُوٌّ يَقُرَءُ وُنَ الْقُرُ آنَ لَا يُجَاوِزُ تَرَاقِيْهَمُ .....الخ" (ابن ماجه ص:١٦) (اوراب يجهلوگ آئيں عے جوقر آن تو فرفر براهيں عليكن حلق سے ينچ نہيں اترے گا۔)

## بارگاه الهی میں پیشی:

میرے بھائیو! ایک وقت آیا چاہتا ہے کہ جب میں بھی اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں حاضر ہوں گا اور آپ حضرات بھی اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں حاضر ہوں گے، اس وقت اللہ تعالیٰ ہم سے جواب نہیں بن پڑے گا۔ وقت اللہ تعالیٰ ہم سے جواب نہیں بن پڑے گا۔ حدیث شریف میں آتا ہے کہ:

ترجمہ: ایک آدمی اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں حاضر ہوگا، اپنے آگے کی طرف دیکھے گا تو جہال تک نظر پہنچی ہوگ نامہ اعمال کا ڈھیر لگا ہوگا اس کے اعمال بد کے نوسونانوے دفتر ہول گے اور ہر دفتر حدنگاہ تک پھیلا ہوا ہوگا، ارشاد ہوگا: کیا ان میں سے کسی کا انکار کرتے ہو؟"

ا کویا کہا جائے گا کہ پہلے ان کا حساب دے دواور پھر آگے جلے جاؤ۔ ذرا غور فرمایئے کہ میرا اور آپ کا کیا حال ہوگا؟ ایک ایک چیز کے بارے میں اللہ تعالی سوال كريس ك، اب تو لوگ امتحان ميس ناكام موكر خودكشى كريست ميس، ألا حَوْلَ وَلا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ - كَهِتِ بِي ايك دفعه امتحان ديا، دوسرى دفعه امتحان ديا، تيسرى دفعه امتحان دیا، کامیابی نہیں ہوئی، خورکشی کرلی، پھرخورکشی کرکے جان چھوٹ جائے گی؟ نہیں! بلکہ اور پھنس جائے گی، میاں بیتم نے پڑھنا ہی کیوں تھا؟ تم نے بیہ پڑھنے کی کوشش ہی · کیوں کی؟ جانے دیتے، جہاں تک روثی کا مسئلہ ہے،مل جائے گی۔ہمیں بھی اللہ تعالی دے ہی رہے ہیں، خواہ مخواہ ہم نے اینے ذمہ روئی کا بوجھ اٹھالیا ہے، روثی بیٹ میں ڈالنے کے لئے ہے، سریر اٹھانے کے لئے نہیں ہے، اللہ تعالی دے دیں گے، غرض یہ کہ اللہ تعالیٰ نے جو چیزیں حرام کی ہیں، ایک ایک کرے ان کو چھوڑ دو، تم سب سے بڑے عبادت گزار بن جاؤ گے۔ اور اگرنہیں چھوڑ و گے تو پھر پیجھی یاد رکھو كموت آنے والى ہے، قبر میں وفناكر آجاكيں گے، بيريك الله تعالى كاكرم ہےكه کسی کو زیادہ رسوانہیں کرتے، لیکن قبر میں کیا ہوگا؟ اس سے پناہ مانگو، حدیث شریف میں ہے کہ:

(ترندی ج:۲ ص:۵۵، این ماجه ص:۵۱۵، منداحد ج: اص:۹۳، ۱۳)

ترجمہ: "دخفرت عثان بن عفان امیر المؤمنین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جب قبر پر جاتے ہے تو اتنا روتے ہے، اتنا روتے ہے کہ ریش مبارک تر ہوجاتی تھی، عرض کیا گیا: آپ جنت اور دوزخ کا تذکرہ کرتے ہیں گر اتنا نہیں روتے بعنا کہ اس سے روتے ہیں، فرمانے گئے: میں نے رسول اللہ عظیم سے سنا ہے کہ: قبر سب سے پہلی مزل ہے آخرت کی منزلوں میں سے، اگر یہاں کامیاب ہوگیا تو آگے بھی کامیاب ہوجاوں گا اور اگر یہاں ناکام ہوگیا تو آگے کی کیا امید کی جاستی ہے؟ بہتو کھیل تماشہ ہے، ہمارے سامنے لوگ مرتے ہیں اور جیتے ہیں، جینا اور مرنا ساتھ لگا ہوا ہے، جب بچہ پیدا ہوتا ہے ماں باپ خوشی کرتے ہیں، عزیز واقر با خوشی کرتے ہیں، بچہ روتا ہے، کیوں روتا ہے؟ اس کو معلوم ہے کہ دوسری منزل آگئ، یہ پہلاسبق ہے، اللہ تعالیٰ ہمیں تو فیق عطا فرمادے (آمین)۔ تو اللہ کی حرام کی ہوئی چیز ول کو چھوڑ دو، اللہ تعالیٰ ہمیں تو فیق عطا فرمادے (آمین)۔ تو اللہ کی حرام کی ہوئی چیز ول کو چھوڑ دو، ان سے بچہ تم سب سے بڑے عبادت گزار بن جاؤگے۔

یہ چیزیں جو اللہ تعالیٰ نے حرام کی ہیں، اپنے نفع کے لئے نہیں، ہار نے نفع کے لئے نہیں، ہار نے نفع کے لئے کی ہیں۔ تم آنخضرت علیاتی کی شکل بنالو، اول سے لے کر آخر تک، علا کرام سے پوچھ پوچھ کرعمل کرو، اب تو کتابیں بھی لکھی ہوئی ہیں، کتابوں سے علم نہیں آتا بلکہ اللہ والوں کی خدمت میں بیٹھ کرعلم آتا ہے، اس لئے کہ معلومات اور چیز ہیں، علم اور چیز ہیں۔ علم اور چیز ہیں۔

#### دل کی دنیا بدل جائے:

یوں تو میں بھی سارا دن کتاب پڑھتا رہتا ہوں،لیکن علم وہ ہے جوآ دمی کے باطن پر اثر کرتا ہے، اندر سے اس کی دنیا بدل جائے،کسی اللہ والے کی خدمت میں

بیٹھو، صحبت میں بیٹھو، لیکن ہمیں اس کا موقع ہی نہیں ماتا، اپنے کاموں میں، اپنے دھندوں میں استے مشغول ہو گئے ہیں کہ کسی اللہ والے کو کہاں تلاش کریں؟ اور اس کی خدمت میں کیے بیٹھیں؟ پھر ہم نے اپنے دل سے ہی ایک بات بنالی ہے کہ ہماری اصلاح کی ضرورت نہیں، اور بعض لوگ جو اپنے آپ کو قصور وار سمجھتے ہیں وہ مایوی کی اس انتہا کو پہنچ گئے ہیں کہ وہ سمجھتے ہیں کہ ہماری اصلاح ہی ناممکن ہے، جب کہ یہ اس انتہا کو پہنچ گئے ہیں کہ وہ سمجھتے ہیں کہ ہماری اصلاح ہی ناممکن ہے، جب کہ یہ دونوں شیطانی خیالات ہیں۔

دوسری بات یہ کہ آنخضرت علیہ نے جہ الوداع میں خطبہ دیا تھا اور اس میں ارشاد فرمایا تھا: "اَلّا ھَلُ بَلَّغُتُ" سنو! میں نے بات پہنچادی ہے؟ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم نے عرض کیا یا رسول اللہ! پہنچادی ہے، پھر آنخضرت علیہ نے فرمایا کہ: "فَلُیْبَلِّغِ الشَّاهِدُ مِنْکُمَ الْعَانِبَ." جو موجود ہیں وہ غائبین تک اس بات کو پہنچادیں، حضور اکرم علیہ اتنا اہتمام کرکے گئے ہیں، اور قیامت تک کے لئے ہیں، اور قیامت تک کے لئے ہمارے ذمہ لگادیا ہے۔

صدیث کا دوسرا فقرہ ہے: "وَارُضَ بِمَا قَسَمَ اللّٰهُ لَکَ تَکُنُ أَغُنَى النَّاسِ." (الله تعالی نے جو کچھ تمہارے لئے تقسیم کیا ہے اس پر راضی ہوجاؤ، سب سے زیادہ غنی بن جاؤگے) اس کے سمجھنے کے لئے ایک مثال دیتا ہوں کہ ایک ماں کے چار بیٹے ہیں، ماں تو ماں ہے ناں، وہ کی نہیں کرتی، وہ اپنے بیٹوں کے ساتھ ظلم و

تعدی نہیں کرتی، وہ ہرایک کا حصہ بانٹ کر رکھ دیتی ہے، جوموجود ہے اس کے لئے بھی اور جوموجودنہیں اس کے لئے بھی حصہ بانٹ کر رکھ دیتی ہے، تو اللہ تعالی ہمارے ساتھ ماں سے بھی زیادہ محبت کرتے ہیں، اس لئے اللہ تعالیٰ نے ہم میں سے ہرایک كا حصه بانث كرركه ديا ہے اورتم اس يرراضي جوجاؤ۔ الله تعالى نے جتنا حصه تمہارا لكھ دیا ہے، صحت کے اعتبار ہے، مال کے اعتبار ہے، عمر کے اعتبار ہے، اور جتنی چیزیں اللہ کے قبضہ میں ہیں ان کے اعتبار ہے، سب کا حصہ الگ الگ بانٹ کے دے دیا ب، اور آ تخضرت عَلِي فَ لَفظ اتنا پيارا فرمايا: "وَارْضَ بِمَا قَسَمَ اللَّهُ لَكَ." (اور تو راضی ہوجا اس پر جو اللہ نے تجھے بانٹ کر دے دیا ہے) "تَکُنُ أَغُنَى النَّاس. " (توسب سے زیادہ غنی ہوجائے گا) پھر بچھ سے زیادہ برواغنی، دنیا میں کوئی نہیں ہوگا، اور جتنا اللہ تعالیٰ نے تجھے حصہ دے دیا ہے اس حصہ کو لینے کے بعد پھر تحقیے دوسروں کی طرف دیکھنے کی ضرورت نہیں، دوسروں سے لڑنے کی ضرورت نہیں ہے، دوسروں پر حسد کرنے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ جتنا حصہ اللہ تعالیٰ نے دے دیا ہے نہاس سے زیادہ ہم لے سکتے ہیں نہاس سے کم لے سکتے ہیں، کیوں یہی بات ہے ناں؟ لیکن افسوس کہ آج کل ایسانہیں ہور ہا اور یہی بات رسول اللہ علیہ سمجھانا چاہتے ہیں، ایسا ہونہیں رہا، دل میں حرص پیدا ہوتی ہے کہ مجھے اور زیادہ ملتا، بھی بھی ہم دوسروں کی طرف و کھتے ہیں کہ اللہ نے اس کو زیادہ دے دیا ہے، مجھے نہیں دیا، یہ شکایت حقیقت میں اس آ دمی کی نہیں ہے بلکہ اللہ کی ہے، تم اللہ تعالیٰ سے دعا کرو اور روزانہ دعا کروکہ یا اللہ! آپ نے جتنا میرے لئے لکھ دیا ہے، میں اس پر راضی ہوں، اورکسی دوسرے کی طرف نظر اٹھا کر دیکھنے کی ضرورت ہی نہیں، میں قربان جاؤں اینے نی یاک علی کے کہ آپ علی نے ایک ایبانسخہ بنادیا ہے کہ ساری تکلیفیں اور

پریٹانیاں دورکردی ہیں، میرا بھائی! ایک تنکے اور دانے کے برابر بھی تہیں زیادہ نہیں مل سکتا، تم جو چاہوکرلو، اور ایک دانہ برابر کی نہیں ہوسکتی، بھی کہیں بھاگے پھر رہے ہو، کبھی کہیں، جوتے نزوا رہے ہو، اس تگ و دو سے چیزیں مل جائیں گی؟ نہیں ملیس گی۔ حلال وحرام کا کوئی احساس نہیں، ہم یہ تک نہیں سوچنے کہ یہ چیز میرے لئے حرام ہے یا حلال؟ اگر حرام ہے تو مجھے اگلنی پڑے گی، بہر حال اس بات کو مختفر کرتا ہوں۔

دنیا کے کسی انسان نے نہیں دیا، میں نے نہیں دیا، اور دنیا کے کسی انسان نے نہیں دیا، اور دنیا کے کسی انسان نے نہیں دیا، میرے اللہ تعالیٰ نے دیا ہے، تمہارے خیال میں تھوڑا دیا ہے ماریف کی حدیث میں آتا ہے اور دیا ہے ، اس پر راضی ہوجاؤ۔ مشکوٰۃ شریف کی حدیث میں آتا ہے اور ترفی کے نقل کیا ہے:

"مَنُ اَصْبَحَ مِنْكُمُ آمِنًا فِي سِرْبِهِ مُعَافًا فِي جَسَدِهِ وَعِنْدَهُ قُوَّتُ يَوُمِهِ فَكَانَّمَا حُيِّزَتُ لَهُ الدُّنُيَا بِحَذَافِيُرِهَا."
بِحَذَافِيُرِهَا."

(بھکوۃ ص:۲۰۲۱، ابن ماجہ ص:۲۰ من ۲۰۰۱، ابن ماجہ ص:۳۰۵)

ترجمہ: جس شخص نے صبح کی اس حالت میں کہ

اس کا دل مطمئن ہے، اور اللہ تعالی نے عافیت عطا فرمائی (کہ
صبح اٹھے تو ہاتھ ٹیڑھا نہیں، زبان گنگ نہیں، کان بند نہیں، عبح
اشحتا ہے تو چلتا پھرتا ہے)، اور ایک دن کی روزی اس کے پاس
موجود ہے (یعنی صبح و شام کی)، بس یوں سمجھو کہ دنیا ساری کی
ساری بمع سازو سامان کے اس کے گھر میں سمٹ کر آگئی ہے

(جب اگلا دن آئے گا تو اللہ تعالیٰ اس کا بھی بندوبست فرمادیں گے، تہہیں فکر کرنے کی ضرورت نہیں)۔''

لیکن ہمارا حال تو یہ ہے کہ فلال کام بھی کرنا ہے، بلڈ نگ بھی بنانی ہے، ہم اس سوچ میں تھے کہ ادھرعزرائیل علیہ السلام آگیا اور کہنے لگا: چلوچلیں، ارے بھائی! اس وفت اس کو کہہ دینا کہ میں نے تو ابھی بلڈنگ بنانی ہے، ذرا بنا لینے دو۔

#### ما لك بن دينار كا قصه:

حضرت ما لک ابن وینار رحمۃ الله علیہ ایک مرتبہ ایک جگہ سے گزر رہے تھے اور ایک مکان بن رہا تھا، ایک نو جوان مزدوروں کو ہدایات دے رہا تھا، حضرت ما لک ابن وینار رحمہ الله جاکر اس کے پاس کھڑے ہوگئے، فرمانے گے صاحبزادے! اس مکان پر کتنا خرچ کرنے کا ارادہ ہے؟ (فرض کرلو 8 لا کھ) فرمانے گئے: کیاتم ایسانہیں کرسکتے کہ پاپ کا لکھ روپے مجھے دے دو، اور الله تعالیٰ حہیں اس کے بدلے میں ایک ایسا مکان عطا فرما دیں جو بھی بوسیدہ نہیں ہوگا، اور بھی ٹوٹے گانہیں۔ اور تہارا جانا نوجوان کہنے لگا کہ حضرت کل پھ جیج گا، کل تک مجھے مہلت دیجئے، اگلے دن یہ پھر گئے اس کے پاس، چنانچہ اس کے پاس جتنی ہوئی تھی، جتنا روپیہ بیسہ تھا وہ سارے کا سارا لاکر حضرت کے سامنے ڈھر کردیا، اور فرمایا تحریر لکھ دو، کوئکہ آخر سودا کرنا ہے تو سارا لاکر حضرت کے سامنے ڈھر کردیا، اور فرمایا تحریر لکھ دو، کوئکہ آخر سودا کرنا ہے تو تحریر لکھ دو، کہ میں نے اس نوجوان سے اسے میں نے یہ وعدہ کرلیا ہے۔ حضرت ما لک بن دینار شنے وہ روپے سنجال لئے اور

سنجال کر بانث دیئے، اور اس وقت اس کوتح برلکھ دی کہ میں نے فلاں بن فلاں سے ا تنا روپیدلیا ہے اور جنت میں اس کے عوض مکان بنا کر دینے کا وعدہ کیا ہے، اللہ تعالیٰ کی شان کے سات یوم نہیں گزرے تھے کہ اس نوجوان کا انتقال ہوگیا، وہی جو مکان بنا ر ہا تھا۔ اس کے سر ہانے کے نیچے وہی پرچہ لکھا ہوا لوگوں نے اٹھایا، اس بر لکھا ہوا تھا کہ مالک بن دینارؓ نے اس سے جو وعدہ کیا تھا ہم (الله تعالیٰ) نے اس کو بورا کر دیا۔ میرا بھائی! آ گے بھی ہارے لئے منزلیں ہیں، مرنے کے بعد کی منزل ہے، اور پھر جنت میں جانا ہے یا دوزخ میں جانا ہے، الله رب العزت معاف فرمائے، وہاں ہمیشہ ہمیشہ کے لئے رہنا ہے،تم سوچتے سوچتے تھک جاؤ کے مگر وہ ختم نہیں ہوگی، بھائیو! ہم نے اس منزل کے لئے کیا کیا ہے؟ وہاں کے لئے ہم نے یہ کیا ہے کہ اللہ تعالی خود ہی کردے گا، تعجب ہے کہ اس دنیا کے لئے تو ہم محنت کرتے ہیں اور وہاں کے لئے یہ کہہ دیتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ آپ ہی کردے گا۔ اللہ تعالیٰ نے جتنا حمہیں تقیم کرے دے دیا ہے، اس پر راضی ہوجاؤ، اور اللہ تعالی کے کام میں لگ جاؤ، اینی نماز میں، روزہ میں، اور تمام نیکیوں میں لگ جاؤ، مجھے تبلیغ والوں کی بات بہت پندآتی ہے، انہوں نے (جو کے تبلیغی ہیں) ان کو کہہ دیا ہے کہ اتنے گھنے کے کئے دکان کھولو، اور اس کے بعد پھر بند کردو۔ شام کا وقت سب کا سبتم اللہ تعالی کے رائے میں نگاؤ، وہ جو اس کام کو کرنے والے ہیں وہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں تنین گھنٹے میں وہ کچھ دے دیتا ہے جوسارے دن میں دیتا تھا۔

### مؤمن بننے كانسخه:

مديث كا تيرا فقره ج: "وَأَحْسِنُ إلىٰ جَادِكَ تَكُنُ مُؤْمِنًا." (ايخ

پڑوسی کے ساتھ حسن سلوک کرو، تم مؤمن بن جاؤگے، ہماری پڑوسیوں کے ساتھ لڑائی ہے، اور جس کو دیکھواس کے ساتھ لڑائی ہے، میاں بیوی کی لڑائی ہے، باپ بیٹے کی لڑائی ہے، بھائی بھائی کی لڑائی ہے، کوئی بھی آ دمی ایسانہیں کہ اس کے ساتھ ہماری بنتی ہو، کا ہے کے لئے لڑائی ہے؟ روٹی تو جتنی اس نے کھانی ہے، آپ نے بھی کھانی ہے۔ میرا بھائی! پھرلڑائی کرنے سے کیا فائدہ؟ مسلمان، مسلمان کا بھائی ہے، اس کو ستا تا تہیں، ایذانہیں بہنچاتا، کسی قتم کی کوئی اذبیت نہیں دیتا، کسی کے ساتھ خیانت نہیں کرتا، دھوکہ نہیں کرتا۔

اور آخری بات (یہ کہہ کرختم کرتا ہوں) آنخضرت علیہ نے یہ فرمائی کہ:
"وَلَا تُكْثِرِ الصِّحٰكَ." (زیادہ ہنا مت کرو) کیونکہ زیادہ ہنا دل کو مردہ کردیتا
ہمیں توفیق عطا فرمائے، آنخضرت علیہ کی ہدایات پر عمل کرنے کی،
آمین۔

و لَخر و يحولنا له الاحسر الله رب العالس

# خود کو دین کامختاج سمجھنا ضروری ہے

کسی کے ساتھ جڑ کر رہنا، خود بڑا نہ بننا بلکہ کسی بڑے کے ماتحت ہوکر رہنا اور اپنے آپ کو اللہ کی مخلوق میں کمزور ترسمجھنا، یہ چیز ہمارے اسلاف میں مخلوق میں کمزور ترسمجھنا، یہ چیز ہمارے اسلاف میں مقی مگر ہم سے یہ چیز نکل گئی ہے۔ اور اس کے نکلنے کا متیجہ یہ ہے کہ ہم میں فتنہ وفساد در آیا ہے۔



#### (العسراللي ومرال على بجباءه النزيق الصطغي

" جانشین شخ الاسلام سید بنوری محضرت مولانا محمہ یوسف لدهمیانوی دامت برکا تم مدیر ماہنامہ "بینات" کراچی وفاقی شری عدالت میں قادیانی درخواست کی ساعت کے دوران گزشتہ ماہ لاہور تشریف لاکر وہیں مقیم رہے ، مار اگست ۱۹۸۳ء کو عدالت میں جمعتہ المبارک کی تعطیل تھی اس روز مولانا موصوف مجلد ختم نبوت حضرت مولانا تاج محمود نور اللہ مرقدہ کی یادگار دفتر بمنت روزہ لولاک جامع معجد محمود فیصل آباد تشریف لائے اور بیال پر جمعہ کے اجتماع سے خطاب بھی فرمایا

عابد وشاكراورمؤمن بننے كانسخه:

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ ملیہ وسلم نے ایک مرتبہ پانچ ہاتیں ارشاد فرمائیں :

"مَنُ يَّأْخُذُ عَنِّى هُوُلَاءِ الْكَلِمَاتِ فَيَعُمَلُ بِهِنَّ الْخُذُ عَنِّى هُوُلَاءِ الْكَلِمَاتِ فَيَعُمَلُ بِهِنَّ فَقُلْتُ أَنَا يَا رَسُولَ اللَّهِ، فَأَخَذَ بِيَدِى يُعَلِّم مَنُ يَّعُمَلُ بِهِنَّ الْقُلْتُ أَنَا يَا رَسُولَ اللَّهِ، فَأَخَذَ بِيَدِى فَعَدَّ خَمُسًا: إِنَّقِ الْمَحَارِمَ تَكُن أَعُبَدَ النَاسِ، وَارُضَ بِمَا فَعَدَّ خَمُسًا: اِنِّقِ الْمَحَارِمَ تَكُن أَعُبَدَ النَاسِ، وَأَحْسِنُ إلىٰ جَارِكَ قَسَمَ اللَّهُ لَكَ تَكُنُ أَعُنى النَّاسِ، وَأَحْسِنُ إلىٰ جَارِكَ تَكُن مُؤْمِنًا، وَاحب لِلنَّاسِ مَاتُحِبٌ لِنَفْسِكَ تَكُن مُثُومً الضَّحَكِ تُكُن مُشَلِمًا، وَلَا تُكْثِرِ الضَّحْكَ فَإِنَّ كَثُرَةَ الضَّحْكِ تُمِيثُ الْقَلْبَ. " (مَثَلُوة صَ:٣٩٩)

ا: \_\_\_\_\_الله تعالیٰ نے جو چیزیں حرام قرار دے دی ہیں ان سے بچو تم عابد بن جاؤگ۔

۲ : \_\_\_\_ الله تعالى نے جو قسمت تمهارے لئے لکھ دی ہے اس پر شاکر ہوجاؤ۔

س : ----دوسروں کے لئے وہی پیند کروجو اپنے لئے پیند کرتے ہو مومن بن جاؤ گے۔

م ہے ہمسائے کے ساتھ حسن سلوک کرو۔

۵: \_\_\_\_ زیاده نه بنساکرد-

میں زیادہ لمبی چوڑی تقریر نہیں کروں گابس اسی حدیث پاک کے متعلق چند باتیں عرض کروں گا۔ دعاہے کہ اللہ تعالی مجھے حق کھنے اور آپ کو حق سنے اور ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائیں۔ آمین

#### ہمارے بیانوں میں اثر کیوں نہیں:

ایک چیز جس کا مشاہدہ آپ حضرات نے بھی کیا ہوگا ہم بھی دیکھتے ہیں وہ سے کہ آج کل اس قدر وعظ ہورہے ہیں' دینی موضوعات پر برے برے لیکچر دے جارہے ہیں' مضامین لکھے جارہے ہیں' مگران کا نتیجہ دیسا نہیں نکل رہا جیسا کہ نکنا چاہئے؟

اس کی کیاوجہ ہے؟ کیا بھی آپ نے اس پر بھی غور فرمایا؟

بات دراصل یہ ہے کہ اگر کہنے والے کے دل میں نورانیت ہوگ تو اس کے الفاظ میں بھی نورانیت ہوگ اور اگر آدی خود باعمل نہ ہوگا تو اس کی تقریر محض لفاظی کی حد تک رہ جائے گی اور اس کا اثر نہیں ہوگا ایک مرتبہ میں نے اپنے بعض دوستوں سے کما تھا اور اگر آپ حفرات ناراض نہ ہوں تو آپ سے بھی یمی کہتا ہوں کہ آپ ہیں ہیں' تمیں تمیں سال تک وعظ سنتے ہیں' نیچ سے جوان جوان سے بوڑھے ہوجاتے ہیں گر آپ پر اس کا اثر نہیں ہو تا' اب سوچنے کی بات ہے کہ مولوی صاحب کی زبان میں اثر نہیں رہا کہ آپ میں استطاعت کی بات ہے کہ مولوی صاحب کی زبان میں اثر نہیں رہا کہ آپ میں استطاعت ختم ہوگئی ہے۔ مولوی صاحب ہی زبان میں اثر نہیں رہا کہ آپ میں استطاعت کتنے لوگ ہیں جو مولوی صاحب کی تقریر سے متاثر ہوکر اپنی زندگیوں کے دھارے کو بدل دیتے ہیں؟

## مولوی کی تقریر کی غرض:

اصل میں مولوی صاحب بھی اس لئے تقریر نہیں کرتے کہ لوگ ٹھیک ہوجائیں بلکہ وہ محض تقریر کرنے کو اپنے ڈیوٹی سمجھ کر کرتے ہیں اور لوگوں کی اصلاح کرنے کے خیال سے نہیں اور سننے والے بھی حاصل کرنے کے ارادیسے

نہیں سنتے بلکہ آئے اور آگر بیٹھ گئے۔ مولوی صاحب جو کچھ کمہ رہے ہیں وہ سننے والوں کے سروں پر سے گزر آجا آئے۔ اور آگر کوئی غور سے سنتا ہے تو وہ اس پر عمل نہیں کر آکہ وہ تو صرف تقریر سننے کے لئے آیا ہو آ ہے کوئی عمل کرنے یا کچھ حاصل کرنے کے لئے نہیں۔

#### سامعين كي غرض:

سننے والے یہ نہیں سوچنے کہ ہمیں اپنی بیاریوں (روحانی عوارض) کاعلاج کروانا ہے اگر کسی کے کان' ناک میں تکلیف ہے تو وہ خود کو بیار سمجھتا ہے اور ڈاکٹروں سے علاج کروانے کے لئے ادھرادھر جاتا ہے۔ فیس اداکر تا ہے لیکن اگر کسی کے دل میں تکبر ہے تو وہ اسے کوئی بیاری نہیں سمجھتا' حمد کی بیاری اس کی نظر میں کوئی بیاری نہیں' دل میں نظر میں کوئی بیاری نہیں' دل میں کینہ ہے تو کوئی بیاری نہیں' میری شکل حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شکل کے خلاف ہے مگر میں اسے کوئی عیب نہیں سمجھتا۔

تو آدمی جب کسی عیب کو عیب اور کسی بیاری کو بیاری نہیں سمجھے گاتو وہ اس کا علاج کس طرح کروائے گا اور جب علاج بھی نہیں کروائے گاتو اے اس بیاری سے شفاکیے ہوگی؟

#### میاں صاحب کا قصہ:

یماں پر مجھے حضرت میاں صاحب ؓ کا واقعہ یاد آگیا کہ ان کے صاحبزادے عبدالوہاب پڑھائی سے فارغ ہوکر آئے تو حضرت میاں صاحب ؓ نے ان سے فرمایا کہ آج جعہ کا وعظ تم کرو گے۔ چنانچہ صاحبزادہ صاحب نے حسب الحکم وعظ کیا

اور خوب علمی نکات بیان کئے لیکن ان کی اس مدلل تقریر کا کسی پر اثر نہ ہوا۔ ان کی تقریر کے بعد کچھ وفت حضرت نے اپنے لئے رکھا ہوا تھا چنانچہ جب صاحبزادہ صاحب کا وعظ ختم ہوا تو حضرت کھڑے ہوگئے اور فرمایا :

" رات ہم نے دورہ رکھا تھاوہ بلی لی گئی"۔

ان کا یہ جملہ کمنا تھا کہ لوگ تڑپ اٹھے اور رونے لگے بھلا غور کیجئے کہ اس جملے میں ایسی کون سی بات تھی جس نے لوگوں کو رلادیا اور تڑپادیا؟

پیران پیراور امام جوزیؓ کے وعظ کے اثرات:

حفرت پیران پیر اور حفرت عبد الرحمن ابن جوزی وغیرہا کے متعلق روایات میں آتا ہے کہ جب یہ وعظ فرماتے تو ان کے سامعین میں سے جنازے اٹھا کرتے تھے بعنی موثریت کا یہ عالم تھا کہ لوگوں کی روحیں قبض ہوجایا کرتی تھیں۔

ہمارا چونکہ باطن نہیں ہے اور ہماری زبان سے جو الفاظ نکلتے ہیں ان کا تعلق دل سے نہیں ہوتا اور دو سرے سننے دالے بھی اصلاح وحصول کی خواہش نہیں رکھتے اس لئے آج کل کمی گئی باتوں اور نصیحتوں کا اثر نہیں ہوتا۔ زمین میں نیج ڈالنے کے لئے پہلے زمین کو تیار کیا جاتا ہے۔ آپ سیم زدہ اور بنجر زمینوں میں نیج ڈال کر فصل کی امیدیں باندھ کر بیٹھ جا کمیں تویہ آپ کی خام خیالی ہوگ۔

## اپنے کومختاج سمجھو:

اس طرح دین کو حاصل کرنے کے لئے پہلے اندر استعداد پیدا کرو بغیر استعداد پیدا کئے دین حاصل نہیں ہوگا۔ اب سوال یہ ہے کہ استعداد کیسے پیدا ہوگ؟ استعداد ایسے پیدا ہوگی کہ اپنے آپ کو دین کا محتاج سمجھو' اپنے دل ودماغ میں یہ بات بسالو کہ ہم دین کے محتاج ہیں' دین ہمارا محتاج نہیں ہے۔ جب آپ اپنے کو دین کا محتاج سمجھ کر اور دین کو اپنی ضرورت سمجھ کر اللہ کے کسی نیک بندے کے پاس جا کیں گے' اس کی باتیں سنیں گے تو انشاء اللہ ضرور نفع ہوگا اور آپ میں دین کی صحیح فکر اور عمل کی روح پیدا ہوجائے گی' لیکن یہ تب ہی ہوگا جب پہلے اپنے آپ کو کا لما محتاج دین سمجھا جائے گا۔

## بدعمل عالم كا وعظ بنور موتا ہے:

ہمارے ہاں کراچی میں ڈاکٹر عبدالحی عارفی صاحب ہیں ان کی مجالس میں طاخر اللہ ورسول صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں ہوتی ہیں 'میں بھی ان کی مجالس میں طاخر ہوتا ہوں لیکن وہاں طاخری سے پہلے اپنے شین مختاج ہونے کا یقین کرلیتا ہوں لیکن پھر بھی چو نکہ استعداد صبح نہیں ہے اس لئے صبح نفع نہیں ہوتا۔ ہم میں عالم کو بے عمل نہیں ہونا چاہئے کیونکہ بے عملی کے اور نقصانات کے علاوہ اس کا ایک بڑا نقصان ہے بھی ہے کہ اس کے وعظ میں نورانیت نہیں رہتی لیکن اس حدیث میں ہے کہ جب تم تک کوئی علم پنچے تو چاہئے کہ اس پر خود عمل کرویا صحدیث میں ہے کہ جب تم تک کوئی علم پنچے تو چاہئے کہ اس پر خود عمل کرویا سے ایسے شخص کو سکھادو جو اس پر عمل کرلے۔ ایک بے عمل عالم آپ کو خدا کا پیغام پنچا آ ہے تو آپ اس پیغام رکو نہ دیکھیں بلکہ ہے دیکھیں کہ یہ پیغام کس کا پیغام پنچا آ ہے تو آپ اس پیغام رکو نہ دیکھیں بلکہ یہ دیکھیں کہ یہ پیغام کس کا پیغام ہے اور وہ بستی آپ کے لئے واجب اللطاعت ہے یا نہیں؟

یہ دیکھو پیغام کس کا ہے:

ایک مرتبه ایک محابی حضور صلی الله علیه وسلم کی خدمت میں حاضر

ہوئے اور عرض کیا حضور ؟ شادی کرنا چاہتا ہوں گرنہ مال ہے نہ میرے پاس کوئی مکان ہے نہ ہی میری شکل وصورت اتن اچھی ہے (کہ کوئی میری شکل دیکھ کرہی مجھ سے شادی کرے)۔

آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے فرمایا کہ فلال صحابی کے پاس چلے جاؤ اور کہو کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے بھیجا ہے کہ آپ اپن لڑکی کا رشتہ مجھ سے کردیں۔

چنانچہ بیہ صاحب وہاں چلے گئے اور لڑی کے والدین کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام پہنچادیا۔ اب لڑی کے والدین بیہ سن کر سوچ میں پڑگئے کہ بھلا ہم اس مخص سے اپنی لڑی کا عقد کیسے کردیں کہ نہ اس کے پاس شکل وصورت ہے نہ کوئی اسے جانتا ہے نہ مال ودولت ہے کہ باسانی ذندگی گزار سکے ؟

جب لڑی کو یہ معلوم ہوا تو اس نے اپنے والدین سے کہا کہ ابا جان! آپ
اسے نہ دیکھیں بلکہ اسے دیکھیں جس نے اسے بھیجا ہے۔ غرضیکہ میں عرض کر آ
ہوں کہ اگر بے عمل آدمی سے آپ کو مجبوب کا کوئی پیغام ملتا ہے تو آپ یہ نہ
کمیں کہ مولوی صاحب خود تو عمل کرتے نہیں دو سروں کو کہتے ہیں تو آپ ڈاکیے
کونہ دیکھیں ڈاک کو دیکھیں۔

یہ بچ ہے کہ عالم بے عمل کی بات میں نور نہیں ہو تا گرمیں آپ سے پھر
کی کہتا ہوں کہ آپ اس بات کی طرف مت دیکھیں کہ کہنے والا خود عمل کر تا
ہوک کہ نہیں بلکہ آپ تک جو حکم خداوندی' سنت نبوی پنچ آپ اس پر صدق
دل سے عمل پیراہوجائے۔

### يانچ باتيں:

اب آیئے ان پانچ باتوں کی طرف جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائیں اگرچہ ان باتوں کی تشریح کیلئے تو پانچ جمعے درکار ہیں مگر میں انتمائی اختصار کے ساتھ یمال پر ان کاذکر کر تا ہوں۔

### احرام اشیاء سے بچنا :

فرمایا: اللہ نے جو چیزیں حرام کی ہیں ان سے بچو تم عابد اعظم بن جاؤ گے۔ نفل روزے 'صدقے 'خیرات بھی محض عبادت نہیں ہیں بلکہ سب سے بڑی عبادت سے کہ اللہ نے جو چیزیں حرام قرار دی ہیں ان سے بچا جائے۔
بعض حضرات سے کہ دیتے ہیں کہ مولوی صاحب! بچوں کو پالنا' ان کو کھلانا بعض تو عبادت سمجھ لیا بھی تو عبادت سمجھ لیا ہوتے رہیں 'انہیں کوئی پرواہ نہیں ' یہ اللہ ورسول کے جس قدر احکام پامال ہوتے رہیں 'انہیں کوئی پرواہ نہیں ' یہ اینی عبادت میں مگن ہوں گے۔

امام غزالی رحمتہ اللہ تعالیٰ علیہ نے کہا ہے کہ زبان سے متعلق گناہ کیرہ کی تعداد ہیں ہے جھوٹ غیبت ' چغلی ' بہتان وغیرہ۔ اور یہ بیاریاں آج ہمارے ہاں بہت عام ہیں اکثر ایسے لوگ ہوتے ہیں جو نمازیں بھی پڑھتے ہیں اور دو سروں کی غیبت بھی کیا کرتے ہیں ' سبیحات بھی کرتے ہیں ' چغلی بھی کھاتے ہیں ' عبادات کیا کرتے ہیں ' گر آ کھوں ' کانوں کی حفاظت بھی نہیں کرتے وہ چیزیں جو حرام کی گئی ہیں انہیں دیکھتے ہیں یا ان کی حرمت کالحاظ نہیں رکھتے اور ایسی باتیں جن کا سننا ممنوع قرار دیا گیا ہے ان کے سننے سے احراز نہیں کرتے تو بتائیے کہ ان کی عبادات کیا ہو کیں ؟

غرضیکہ یہ تمام گناہ ایسے ہیں جن کالحاظ نہیں رکھا جاتا اور یمی باتیں روز قیامت پکڑ کا باعث بھی بن سکتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ محفوظ فرمائے۔

علامہ ابن حجر رحمہ اللہ تعالیٰ نے اپی کتاب میں نو سو (۹۰۰)کے قریب گناہ کبیرہ جمع کیئے ہیں ایک آدمی ان سے بچنے کی کوشش نہیں کر تا تو بتا کیں اگر وہ حج بھی کر آئے تو کیاعابہ ہوجائے گا؟

الله تعالیٰ ہمیں حرام کی ہوئی چیزوں سے بیخے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین منتقب شاک نا

## ٢- تقدير پرشا كررمنا:

اب آیے دوسری بات کی طرف اللہ تعالی نے ہر ایک انسان کے لئے ایک توشتہ لکھ دیا ہے جس میں سے زندگی بھر ملنے والی اشیااور اس کے ساتھ پیش آنے والے واقعات کی تفصیل درج ہے اسے تقدیر (قسمت) کہتے ہیں 'اور اس میں نہ کی ہے اور نہ زیادتی 'یہ ہی ہمارا عقیدہ ہے 'مگر اس عقیدے کے باوجود اکثر اوگ شاکی رہتے ہیں۔ اللہ تعالی سے شکی کی شکایت کرتے ہیں 'گلہ کرتے ہیں 'شکر اوا نہیں کرتے۔ حالانکہ یہ چیز (شکوہ تقدیر) قطعی غلط ہے بلکہ اللہ کے بین 'شکر اوا نہیں کرتے۔ حالانکہ یہ چیز (شکوہ تقدیر) قطعی غلط ہے بلکہ اللہ کے دیا ہے اس یے تنگی کی شکایت چھوڑدو جس قدر اللہ کے دیا ہے اس پر قاعت کرو۔

اگر آپ چاہیں کہ ہم کارخانوں کو ٹھیوں 'بنگلوں اور مال ودولت کے ذریعہ امیر بن جائیں تو خدا کی فتم نہیں بن سکتے۔ دولت کی زیادتی تو انسان کو مختاج بناتی ہے آپ امیروں 'کبیروں کے بنگلوں کی طرف بھی اس نقطہ نگاہ سے نہیں دیکھتے کہ ان پیچاروں کو نرم بستروں اور گرم گدوں پر بھی سکون وچین کی نیند میسر نہیں ہے 'وہ لوگ جھونپر ایوں میں رہنے والے ان فقیروں پر رشک کرتے ہیں جنہیں ہے 'وہ لوگ جھونپر ایوں میں رہنے والے ان فقیروں پر رشک کرتے ہیں جنہیں

شب خوابی کے لئے چاربائی تک میسر نہیں 'لیکن وہ سکون وچین والی نیند کی نعمت سے بہرہ ور ہیں۔

دیکھئے کہ ایک آدمی سارا دن محنت مزدوری کرتا ہے اور رات تو آرام کی نیند سوتا ہے اس کے برعکس جو شخص دن بھرلا کھول کرو ژول میں کھیلتا ہے اسے نیند نہیں آتی بلکہ ان لوگوں کو نیند کی گولیاں کھانی پڑتی ہیں اور بعض او قات یہ نیند کی گولیاں کھانی پڑتی ہیں اور بعض او قات یہ نیند کی گولیاں بھی بیکار ہوجاتی ہیں۔

تم ان لوگوں کے ظاہری آرام و آسائش ' دولت و ٹروت کو دیکھتے ہو مگران کے پس منظر کو نہیں دیکھتے۔

الله تعالى نے فرمایا ہے:

"جو شخص میری قضایر راضی نهیں اور جو کچھ میں نے دیا ہے اس پر مبروشکر نہیں کر آتو اسے کہو کہ کوئی اور رب ڈھونڈ لے"۔
لے"۔

تو بھائی! ملے گاتو اتنا ہی جتنا کاتب تقدیر نے مقدر میں لکھ دیا ہے' اس سے زیادہ ملے گالور نہ کم ملے گا' خواہ آپ ہزار شکوہ شکایت کریں یا صبروشکر۔
تو پھر جب ملتا اتنا ہی ہے کیوں نہ خدا تعالی کاشکر ادا کیا جائے اور اس کے مقدر کی ہوئی قسمت پر راضی رہا جائے۔

سا- دوسروں کے لئے وہی پبند کو جو اپنے لئے کرتے ہو: تیسری بات یہ ہے کہ لوگوں کے لئے وہی پبند کرد جو اپنے لئے پبند کرتے ہو تو تم مومن بن جاؤگے۔

ورحقیقت ایمان می ہے کہ آدمی جو اپنے لئے بیند کرے وہی دو سرول

کے لئے پند کرے 'ایک مسلمان کو یہ بات ذیب نہیں دی کہ وہ اپنے لئے تو نفع کی بات سوچ اور دو سرے مسلمان کے لئے اس کے برعکس سوچ - یہ چیز تقاضل کے ایمان کے خلاف ہے اگر ایک آدمی نجے ہے اور وہ فیصلہ کرنے کے لئے سائل سے رشوت طلب کرتا ہے اور اس کے رشوت ادا کرنے پر فیصلہ کرتا ہے تو اس (نج) کو چاہئے کہ وہ یہ سوچ کہ اگر میں اس سائل کی جگہ ہوتا تو میرے دل پر میرے اعصاب پر کیا گزرتی لینی انسان کو اپنے آپ کو دو سرے کی جگہ رکھ کر سوچنا چاہئے' پھر اگر وہ اس جگہ یا چیز کو اپنے لئے پند کرے تو اسے دو سرے کے لئے بھی پند کرے اگر اسے خود وہ ناپند ہو تو اسے چاہئے کہ وہ اس وہ دو مو دو سرے کے لئے بھی پند کرے اگر اسے خود وہ ناپند ہو تو اسے چاہئے کہ وہ اسے دو سرے کے لئے بھی پند کرے اگر اسے خود وہ ناپند ہو تو اسے چاہئے کہ وہ اسے دو سرے کے لئے بھی پند کرے اگر اسے خود وہ ناپند ہو تو اسے چاہئے کہ وہ اسے دو سرے کے لئے بھی بایند کرے۔

## سم- بروسی سے حسن سلوک :

حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے چوتھی بات جو ارشاد فرمائی ہے کہ اپنے پڑوس سے حسن سلوک کے پڑوس سے حسن سلوک کے کہ ایک ہے ہیں؟ ایک ہے احسان کا بدلہ احسان سے دینا' یہ بدلہ کملا تا ہے' بھلائی کا بدلہ بھلائی سے دینا بھی بدلہ بھلائی سے دینا بھی بدلہ بھلائی سے دینا بھی بدلہ ہے جب کہ احسان یہ ہے کہ آدمی برائی کا بدلہ بھلائی سے دینا بھی بدلہ ہے جب کہ احسان یہ ہے کہ آدمی برائی کا بدلہ برائی دے اس کا نام حسن سلوک ہے' ایک اس کا الث بھی ہے یعنی بھلائی کا بدلہ برائی سے دینا اس کا نام کینگی ہے۔

اگر ہمارا ہمایہ ہمارے ساتھ بھلائی کاسلوک کرتا ہے اور ہم اسے اس کا بدلہ برائی سے دیتے ہیں تو یہ کمینگی کہلاتی ہے' اور اگر وہ ہمارے ساتھ برائی کرتا ہے اور ہم اسے اس کا بدلہ اچھائی سے دیتے ہیں تو اسے حسن سلوک کہتے ہیں۔ ہواور ہم اسے اس کا بدلہ اچھائی سے دیتے ہیں تو اسے حسن سلوک کہتے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جرئیل امین مجھے ہمسایہ کے

حقوق کا خیال رکھنے کے بارے میں اکثر تاکید کرتے رہتے ہیں یہاں تک کہ مجھے خیال ہوا کہ اللہ ہمسائے کو وراشت میں حقد اربنائیں گے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث مبارکہ سے ہمسائے کے حقوق کا بخوبی اندازہ ہوسکتا ہے۔

آج ہمارے معاشرہ میں ہمسائے کے حقوق کا کس قدر خیال رکھا جا تا ہے اس کو ہر آدی ایپ گریبان میں جھانک کرد کھے سکتا ہے۔

۵۔ زیادہ نہ ہنسا کو :

زیادہ ہنسنا اچھی بات نہیں ہے ہے دل کو مردہ کردینے کا باعث ہو تا ہے۔
آج ہمارے ہاں اس چیز کو زندہ دلی کا نام دے دیا گیا ہے جب کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے کہ زیادہ ہنسنا دلوں کو مردہ کردیتا ہے۔ زیادہ ہننے کو مردہ دلی اس لئے قرار دیا گیا ہے کہ اس سے انسان کا دل اللہ کی یاد سے غافل ہوجا تا ہے اور اللہ کی یاد سے غافل دل اللہ کے نزدیک مردہ ہے۔
موجا تا ہے اور اللہ کی یاد سے غافل دل اللہ کے نزدیک مردہ ہے۔
رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد مبارک ہے کہ :

رسول الرم مسمی الله علیه و سم کاارشاد مبارک ہے کہ:
"جو شخص الله کا ذکر کرتا ہے اور جو نہیں کرتا ان کی
مثال زندہ اور مردہ کی سی ہے"۔

کھلکھلا کر ہنسنا مردہ دلی کی علامت ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مجھی کھلکھلا کر ہنسی ہنستے تھے، مسکراہٹ کا اظہار فرمایا کرتے تھے۔ تبسم ہمیشہ چرہ ارک پر رہتا تھا مگر کھلکھلا کر نہیں ہنستے تھے۔

یہ پانچ باتیں ہیں جن کی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے تلقین فرمائی ان پانچوں باتوں کو یاد کرلیں۔ اور اپنے گھروں میں جاکر سنادیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کاارشاد ہے کہ سیھو سکھاؤ جو چیز خود سیھو دو سروں کو بھی سکھادو۔ علیہ وسلم کاارشاد ہے کہ سیھو سکھاؤ جو چیز خود سیھو دو سروں کو بھی سکھادو۔ و آخر دعوانا ان الجمد للد رب العالمین۔

# سرات سرات خفیقی جائزه

اللہ تعالی شعبان کی نصف شب کو قریب کے آسان (دنیا) کی طرف نزول فرماتے ہیں، پس اسنے لوگوں کی بخشش فرما دیتے ہیں، جو تعداد میں بنوکلب کی بکریوں کے بالوں کی تعداد سے بھی زیادہ ہیں۔

### بسم الله الارحس الرحميم الحسر الله و سلال محلي مجيا وه الازين الصطفي، لرما بعر!

آج شعبان کی پندرہویں رات ہے، میراتو بیان کرنے کا ارادہ نہیں تھا، گر احباب نے تقاضا کیا کہ پچھ بیان کیا جائے، تو خیال ہوا کہ اس رات کے بارے میں جو روایات وارد ہوئی ہیں وہ آپ کی خدمت میں پیش کردوں اور ان سے جو احکام و فضائل نکلتے ہیں ان کو ذکر کردوں، صاحب مشکوۃ رحمہ اللہ تعالیٰ نے اس باب میں پانچ روایات ذکر کی ہیں۔

تهالی حدیث:

بدروایت حضرت عاکشه رضی الله عنها کی ہے:

"عَنُ عَائِشَةَ رَضِىَ اللّهُ عَنُهَا قَالَتُ: فَقَدُتُ رَسِي اللّهُ عَنُهَا قَالَتُ: فَقَدُتُ رَسُولَ اللهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَيُلَةً فَخَرَجْتُ فَإِذَا هُوَ بِالْبَقِيْعِ فَقَالَ: أَكُنْتِ تَخَافِيُنَ اَنُ يَّحِيُفَ اللّهُ عَلَيُكِ

وَرَسُولُهُ؟ قُلُتُ: يَارَسُولَ اللهِ ظَنَنْتُ إِنَّكَ أَتَيْتَ بَعُضَ لِسَائِكَ. فَقَالَ: إِنَّ اللهَ تَبَارَكَ وَتَعَالَى يَنُولُ لَيُلَةَ لِسَائِكَ. فَقَالَ: إِنَّ اللهَ تَبَارَكَ وَتَعَالَى يَنُولُ لَيُلَةَ النَّيْكَ فَيَعُولُ لِأَكْثَرُ مِنْ عَدَدِ النَّفُ مِنْ شَعْبَانَ إلى سَمَاءِ الدُّنْيَا فَيَغُفِرُ لِأَكْثَرَ مِنْ عَدَدِ النَّفُ مِنْ عَدَدِ النَّعُومُ عَنْمِ كُلُبٍ. " (تنه عَدَا ص: ١٥٦)

ترجمه: ..... وحضرت عائشه رضي الله عنها فرماتي بين كه میں نے ایک رات آنخضرت علیہ کو اینے بستر پر نہ یایا، میں ان کی تلاش میں نکلی تو دیکھا کہ آپ علیہ کے قبرستان) بقیع میں ہیں۔ آپ علیہ نے مجھے دیکھ کر ارشاد فرمایا کہ کیا تو بہاندیشہ رکھتی ہے کہ اللہ تعالی اور اس کے رسول مقبول مالله تجھ سے بے انصافی کریں گے؟ یعنی تیری باری میں کسی اور کے پاس تشریف لے جائیں گے؟ میں نے کہا کہ یا رسول الله! مجھے بیہ خیال ہوا کہ شاید آپ این بیویوں میں سے کسی کے یاس تشریف لے گئے ہوں گے، ارشاد فرمایا کہ انتد تعالی شعبان کی نصف شب کو قریب کے آسان (دنیا) کی طرف نزول فرماتے ہیں، پس اتنے لوگوں کی شخشش فرما دیتے ہیں، جو تعداد میں بنوکلب کی بر اوں کے بالوں کی تعداد سے بھی زیادہ ہیں (بنو كلب عرب كا ايك قبيله تها، وه بكريال يالنے ميں مشہور تها، اور تمام قبائل سے زیادہ اس کے یاس بکریاں ہوا کرتی تھیں، ناقل) تو بنوکلب کے قبیلے کی بکریوں کے بالوں کی تعداد سے بھی زیادہ،اللہ تعالی بخشش فرماتے ہیں۔''

مصنف فرماتے ہیں کہ اسے ترفری اور ابن ماجہ نے روایت کیا ہے، اور رزین کی روایت کیا ہے، اور رزین کی روایت میں ہے کہ بیرایسے لوگ ہوں گے جو دوزخ کے مستحق تھے۔ امام ترفری اس حدیث کو روایت کرکے کہتے ہیں کہ میں نے امام محمد بن اساعیل بخاری سے سنا کہ وہ اس حدیث کو کمزور اورضعیف قرار دیتے تھے۔

#### دوسری حدیث:

بدروایت بھی حضرت عائشہ رضی الله عنها کی ہے:

"عَنُ عَائِشَةَ رَضِى اللّهُ عَنُهَا عَنِ النّبِى صَلّى اللّهُ عَنُهَا عَنِ النّبِى صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ قَالَ: هَلُ تَدُرِيْنَ مَافِيهُ هَلَاهِ اللّيْلَةَ يَعُنِى لَيُلَةَ النّصُفِ مِنُ شَعُبَانَ؟ قَالَتُ: مَافِيهُا يَارَسُولَ اللّهِ؟ فَقَالَ: فَيُهَا انْ يُكْتَبَ كُلُّ مَوْلُودِ بَنِى آدَمَ فِى هَلِهِ السّنةِ وَفِيهَا فَيُهَا انْ يُكْتَبَ كُلُّ هَالِكٍ مِنْ بَنِى آدَمَ فِى هَلِهِ السّنةِ وَفِيهَا انْ يُكْتَبَ كُلُّ هَالِكٍ مِنْ بَنِى آدَمَ فِى هَلِهِ السّنةِ وَفِيهَا انْ يُكْتَبَ كُلُّ هَالِكٍ مِنْ بَنِى آدَمَ فِى هَلِهِ السّنةِ وَفِيهَا تُنزَلُ أَرْزَاقُهُمْ. فَقَالَتُ: يَارَسُولَ لَلّهِ! مَامِنُ أَحَدٍ يَدُخُلُ الْجَنَّةَ إِلّا بِرَحْمَةِ اللّهِ تَعَالَى؟ فَقَالَ اللهِ! مَامِنُ أَحَدٍ يَدُخُلُ الْجَنَّةَ إِلّا بِرَحْمَةِ اللّهِ تَعَالَى؟ فَقَالَ: وَلا أَنْ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ الله

(مشكوة ص: ١١٥ بحواله بيهن في الدعوات الكبير)

ترجمہ: مسن حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے مروی میں اللہ عنہا سے مروی ہے کہ آخضرت علیہ نے فرمایا: تو جانتی ہے کہ بیررات کیسی

ہے؟ لینی نصف شعبان کی رات؟ میں نے کہا یا رسول اللہ! (عَلَيْكُ ) اس میں كيا ہوتا ہے؟ فرمايا: اولاد آدم میں سے اس سال میں جو بچہ پیدا ہونے والا ہو، اس کا نام لکھ دیا جاتا ہے، اورسال بھر میں جتنے انسان مرنے والے ہوتے ہیں، ان کا نام لکھ دیا جاتا ہے، اور اس میں بندوں کے اعمال اٹھائے جاتے ہیں، اور اس رات میں بندوں کے رزق نازل کئے جاتے ہیں۔ میں نے کہا یا رسول اللہ! کیا کوئی شخص جنت میں اللہ تعالیٰ کی رحت کے بغیر داخل نہیں ہوگا؟ ارشاد فرمایا کہ نہیں! کوئی شخص بھی جنت میں اللہ تعالیٰ کی رحمت کے بغیر داخل نہیں ہوگا، تین مرتبہ فرمایا، میں نے کہا کہ یا رسول اللہ آپ مجمی نہیں؟ آنخضرت عليه في اينا ماته مبارك اين سرير ركها اور فرمايا: "وَلَا أَنَا إِلَّا أَنُ يَّتَغَمَّدَنِيَ اللَّهُ مِنْهُ بِرَحُمَتِهِ. " (مِسْ بَهِي جَنت میں داخل نہیں ہوں گا مگر یہ کہ اللہ تعالیٰ اپنی رحمت کے ساتھ مجھ کو ڈھانپ لیں) یہ بات آپ علیہ نے تین مرتبہ ارشاد فرمائی، یدروایت امام بیہق نے دعوات کبیر میں نقل کی ہے۔"

#### تىسرى حديث:

يه حديث حضرت ابوموسىٰ اشعرى رضى الله عندكى ہے: "عَنُ أَبِى مُوسَى الْأَشُعَرِىِّ رَضِىَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ عَنُ رَّسُول اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: إِنَّ اللَّهَ تَعَالَىٰ لَيَطُّلِعُ فِي لَيُلَةِ النَّصْفِ مِنْ شَعْبَانَ فَيَعْفِرُ لِجَمِيْعِ حَلُقِهِ إِلَّا لِمُشُوكٍ أَوْ مُشَاحِنٍ. " (مَثَلُوة ص:١١٥ بَوَالدابن الجر) لِمُشُوكٍ أَوْ مُشَاحِنٍ. " (مَثَلُوة ص:١١٥ بَوَالدابن الجر) ترجمہ: …… " حضرت ابو موی اشعری رضی الله تعالی عنه سے مروی ہے کہ رسول الله عَلَیْ نَی ارشاد فر مایا: کہ بے شک الله تعالی جھا تکتے ہیں نصف شعبان کی رات میں، پس مغفرت فر مادیتے ہیں اپنی تمام مخلوق کی، مگر مشرک کی، یا کینه مخفرت فر مادیتے ہیں اپنی تمام مخلوق کی، مگر مشرک کی، یا کینه رکھنے والے کی بخشش نہیں فرماتے۔ "

چوهی حدیث:

منداحد میں یہی حدیث حضرت عبداللہ بن عمرو بن عاص رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے اور ان کی روایت میں ہے:

"عَنُ عَبُدِاللّهِ بُنِ عَمُرٍو بُنِ الْعَاصِ رَضِيَ اللّهُ تَعَالَى عَنُهُ.....اللّه النّيُنِ مُشَاحِنٍ وَقَاتِلِ نَفُسٍ."

(مشكوة ص: ١١٥ بحواله منداحمه)

ترجمہ:..... و آومیوں کی بخشش نہیں فرماتے ،
ایک کینہ رکھنے والا اور دوسرے قاتل نفس، نیعنی کسی دوسرے
مسلمان کوئل کرنے والا۔''

يانچوس حديث:

يەحدىث حضرت على رضى الله تعالى عندكى ہے: "عَنُ عَلِيٍّ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا كَانَتُ لَيُلَةَ النَّصُفِ مِنُ شَعْبَانَ فَقُومُوا لَيُلَهَا وَصُومُوا يَوْمَهَا فَإِنَّ اللَّهَ تَعَالَى يَنُزِلُ شَعْبَانَ فَقُومُوا لَيْلَهَا وَصُومُوا يَوْمَهَا فَإِنَّ اللَّهَ تَعَالَى يَنُزِلُ فِيهُا لِغُرُوبِ الشَّمْسِ إلَى السَّمَاءِ الدُّنيَا فَيَقُولُ أَلَا مِنُ مُسْتَغُفِرٍ فَاغُفِرُلَهُ، أَلَا مِنْ مُسْتَرُزِقٍ فَارُزُقَهُ، أَلَا مُبْتَلَى مُشْتَرُزِقٍ فَارُزُقَهُ، أَلَا مُبْتَلَى فَأَعَافِيهِ، أَلَا كَذَا، أَلَا كَذَا، حَتَّى يَطُلُعَ الْفَجُرُ."

(مشكوة ص: ١١٥ بحواله ابن ماجه)

ترجمہ: " دوست علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ علی نے ارشاد فرمایا کہ جب نصف شعبان آ جائے تو مم اس کی رات میں قیام کیا کرو اور اس کے دن کا روزہ رکھا کرو، اس لئے کہ اللہ تعالیٰ اس میں سورج کے غروب ہونے سے لے کر طلوع فجر تک قریب کے آسان پر نزول فرماتے ہیں ہیں۔ پس آپ علی نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ کیا ہے کوئی استعفار کرنے والا! بخشش مانگنے والا! کہ میں اس کو کی بخشش کردوں؟ کیا ہے کوئی رزق مانگنے والا! کہ میں اس کو رزق دوں؟ کیا ہے کوئی کی مصیبت یا بیاری میں مبتلا کہ میں اس کو تعالیٰ برابر یہ ارشاد فرماتے رہتے ہیں یہاں تک کہ سورج طلوع تعالیٰ برابر یہ ارشاد فرماتے رہتے ہیں یہاں تک کہ سورج طلوع تعالیٰ برابر یہ ارشاد فرماتے رہتے ہیں یہاں تک کہ سورج طلوع تعالیٰ برابر یہ ارشاد فرماتے رہتے ہیں یہاں تک کہ سورج طلوع تعالیٰ برابر یہ ارشاد فرماتے رہتے ہیں یہاں تک کہ سورج طلوع تعالیٰ برابر یہ ارشاد فرماتے رہتے ہیں یہاں تک کہ سورج طلوع کوئی نا

ان پانچ روایوں میں ایک روایت تو تر ندی کی ہے، جس کوخود امام تر ندگ کے نے فرمایا کہ بیضعیف ہے، دو روایتیں ابن ماجہ کی ہیں۔ حدیث شریف کی چھ کتابیں

صحاح ستہ کہلاتی ہیں، اور ان میں ابن ماجہ سب سے کمزور تر درجہ کی کتاب کہلاتی ہے۔
بعض علائ نے تو یہ اصول وضع کردیا کہ وہ روایت جو صرف ابن ماجہ میں ہو، باتی صحاح ستہ کی کتابوں میں نہ ہو، کمزور ہوتی ہے، اور ابن ماجہ کی چالیس روایتوں میں سے علائ کے ایک روایت کو موضوع اور من گھڑت قرار دیا ہے۔ تو دو روایتوں کا صرف ابن ماجہ میں ہونا ہی اس کے ضعیف ہونے کی کافی دلیل ہے۔ ایک روایت مند احمہ کی ہونہ میں ہونا ہی اس کے ضعیف ہونے کی کافی دلیل ہے۔ ایک روایت مند احمہ کی ہے، اس کتاب میں صحیح احادیث بھی ہیں، مقبول حدیثیں بھی، اور کمزور بھی ہیں۔ اور ایک روایت امام بیہتی "کی دعوات کمیر میں ہے، یہ غیر معروف کتاب ہے، غالب اور ایک روایت ہیں گئرور ہوگی۔ بہر عال اس کی سند کی مجھے تحقیق نہیں۔

تو روایت کے لحاظ ہے اس رات کی فضیلت میں جتنی روایتیں آئی ہیں وہ قریباً سب کی سب کمزور ہیں، اس کے علاوہ کچھ لوگوں نے بے اصل روایتیں بھی گھڑ رکھی ہیں، کل جمعہ کے اخبار میں ایک مولانا کا مضمون آیا تھا، اس کے بارے میں لوگوں نے بچھ ہے اخبار میں ایک مولانا کا مضمون آیا تھا، اس کے بارے میں لوگوں نے بچھ سے پوچھا، اکثر روایتیں من گھڑت ہیں، پیتہ نہیں لوگ کہاں سے نقل کر دیتے ہیں؟ اسی طرح رجب کے بارے میں جتنی روایتیں لوگ لکھتے ہیں وہ سب من گھڑت ہیں، نصف شعبان کی فضیلت کی بیروایتیں جو میں نے ذکر کی ہیں، کمزور ہیں، کین بعض روایتیں تو بالکل ہی بے اصل ہیں، بیتو مختصر حال ہوا ان روایتوں کا۔ ہیں، لیکن بعض روایتیں تو بالکل ہی بے اصل ہیں، بیتو مختصر حال ہوا ان روایتوں کا۔ ہیں، وہ کہتے ہیں کہ بیسب روایتیں من گھڑت ہیں، ان کی کوئی قیمت نہیں، بیہ حضرات ضعیف روایتوں کو بھی من گھڑت قرار دے رہے ہیں، اور اکثر اکابر اس کے قائل ہیں کہ چونکہ روایتیں ایک مضمون کی مختلف حضرات صحابہ سے مروی ہیں، اس لئے ان کی کہ چھ نہ بچھ اصل ہونی جائے اور فضائل کی احاد بیٹ میں زیادہ تشدہ نہیں کیا فی الجملہ بچھ نہ بچھ اصل ہونی جائے اور فضائل کی احاد بیٹ میں زیادہ تشدہ نہیں کیا

جاتا، احکام کی احادیث کو لینے میں تو علا کہت زیادہ تخی کرتے ہیں، سخت معیار پران کو جانبی احکام کی احادیث کو لینے میں تو علا کہت زیادہ تحت اختیار جانبی جو روایتیں فضائل اعمال سے متعلق ہوں ان میں زیادہ شدت اختیار نہیں کرتے، بلکہ ڈھیلے پڑ جاتے ہیں، تو چونکہ یہ روایتیں متعدد صحابہ سے مروی ہیں اور ان کا تعلق بھی فضائل سے ہے، اس لئے یہ حضرات فرماتے ہیں کہ ان کو فی الجملہ کسی نہیں درجہ میں قبول کرلینا جائے۔

ہمارے اکثر اکابر کی یہی رائے ہے، یہ تو روایتوں کے بارے میں گفتگو ہوئی اب اس شب کے جوفضائل ان روایات میں آئے ہیں ان کو ذکر کرتا ہوں۔ اس شب میں فیصلوں کا نازل ہونا:

ان میں سے ایک تو یہ ہے کہ اس رات میں تقدیریں نازل ہوتی ہیں، یعنی آئندہ سال میں جتنے بچے پیدا ہونے والے ہیں ان کے ناموں کی فہرست جاری کردی جاتی ہے، اور جتنے لوگ اس سال میں مرنے والے ہوتے ہیں ان کی فہرست جاری کردی جاتی ہے، اور جتنے لوگ اس سال میں مرنے والے ہوتے ہیں ان کی فہرست جاری کردی جاتی ہے، لیکن اس میں ایک اشکال ہے، وہ یہ کہ بعینہ یہی بات لیلۃ القدر کے بارے میں آتی ہے اور یہ روایتیں تو جیسا کہ آپ س چکے ہیں، کمزور ہیں، اورلیلۃ القدر میں فیصلوں کا نازل ہونا، قرآن کریم میں آیا ہے، چنانچہ ارشاد ہے:

"حْمْ، وَالْكِتْبِ الْمُبِيْنُ، اِنَّا اَنُزَلْنَاهُ فِى لَيُلَةٍ مُبَارَكَةٍ اِنَّا كُنَّا مُنْذِرِيْنَ. فِيهَا يُفُرَقُ كُلِّ اَمْرٍ حَكِيْمٍ. اَمْرًا مِّنُ عِنْدِنَا."
(الدفان:١٦٥)

ترجمہ:..... "مم شم ہے اس واضح کتاب کی کہ ہم نے ا اس کو ایک برکت والی رات (لیعنی شب قدر) میں اتارا ہے، ہم آگاہ کرنے والے تھے، اس رات میں ہر حکمت والا معاملہ ہماری پیشی سے حکم ہوکر طے کیا جاتا ہے۔' (ترجمہ حضرت تھانویؒ)

مورہ دخان کی ان ابتدائی آیات میں بابرکٹ رات کا ذکر ہے جس میں قرآن کریم نازل کیا گیا، اور فرمایا ہے کہ اس رات میں تمام حکمت والے کاموں کے نیصلے ہوتے ہیں، اس'نبابرکت رات' سے بعض حضرات نے شب قدر مراد لی ہے، اور حضرت تھانویؒ نے بھی اس کو ترجے دی ہے، اور بعض حضرات نے 'شب برائٹ' مراد لی ہے۔

تو بعض اکابر نے ان دونوں کے درمیان تطبیق دی ہے کہ فیصلوں کی تجویز تو ''شب براُت'' میں ہوجاتی ہے، اور یہ فیصلے شب قدر میں لوح محفوظ سے آسان دنیا میں جوفرشتوں کا صدر دفتر ہے وہاں ان کی نقول جاری کردی جاتی ہیں۔

شاہ عبدالعزیز محدث وہلوگ نے یہی تطبیق ذکر فرمائی ہے تو اس تفسیر کے مطابق ایک تو اس سن برائت میں نقادر جاری ہوتی ہیں، یعنی سال کے اندر پیدا ہونے والوں کی فہرست ہونے والوں کی فہرست جویز کردی جاتی ہے، سال کے اندر مرنے والوں کی فہرست جویز کردی جاتی ہے، سال کے اندر مرنے والوں کی فہرست جویز کردی جاتی ہے۔

اعمال كاجرٌ هنا اور ارزاق كا نازل مونا:

اور ایک بات بیفر مائی گئی کہ اس میں تقادیر نازل ہوتی ہیں کہ بندوں کے اعمال اوپر چڑھتے ہیں اور رزق نازل ہوتے ہیں۔ رزق نازل ہونے کا بھی یہی مطلب ہے کہ ہم میں سے ہر ایک کو جتنا رزق ایک سال کے اندر ملنا ہے اس کی مقداریں اور تفصیلات تجویز کردی جاتی ہیں۔

### رزق سے کیا مراد ہے؟

صرف روئی، پانی کو رزق نہیں کہتے، رزق ہر وہ چیز ہے جو اللہ تعالیٰ کی جانب سے بندے کو عطا کی جاتی ہے، ہم جو سانس لے رہے ہیں یہ بھی رزق ہے، مثلاً اس سال میں فلاں آ دی اسنے سانس لے گا، اور سال بھر میں اس کے یہ اعمال آسان پر جائیں گے، اچھے اعمال ہوں یا برے اعمال، لیکن برے اعمال بخ ویئے جاتے ہیں، اور نیک اعمال جو رضا کالی کے لئے کئے گئے ہوں وہ بارگاہ رب العزت میں شرف قبولیت یاتے ہیں۔

### حق تعالیٰ کا نزول:

اور پانچویں بات اس رات کے بارے میں یہ کھی گئی کہ حق تعالیٰ شانہ آسان دنیا پرنزول فرماتے ہیں (جیبا کہ ان کی شان کے لائق ہے) اور بندوں کونظر رحمت کے ساتھ دیکھتے ہیں اور اہل طاعت کی بخشش فرما دیتے ہیں، ایک روایت میں ہے کہ بنو کلب کی بکریوں کے بدن پر جتنے بال ہیں اتنے لوگوں کی بخشش فرما دیتے ہیں، مراد کثرت کا بیان کرنا ہے، یعنی اتنے لوگوں کی بخشش فرماتے ہیں جن کی تعداد ہیں، مراد کثرت کا بیان کرنا ہے، یعنی اتنے لوگوں کی بخشش فرماتے ہیں جن کی تعداد اللہ تعالیٰ ہی کو معلوم ہے۔

اور ایک روایت میں ہے کہ قریب کے آسان پر نزول فرماکر ارشاد فرماتے ہیں کہ ہے کوئی رزق مانگنے والا ہیں کہ ہے کوئی رزق مانگنے والا کہ میں اس کی بخشش کروں؟ ہے کوئی رزق مانگنے والا کہ میں اس کو رزق دوں؟ ہے کوئی متلائے مصیبت و بیاری کہ میں اس کو عافیت دوں؟ ہے کوئی ایسا آدمی؟ اور بیسلسلہ طلوع فجر تک جاری رہتا ہے، اس میں ترغیب ہے کہ یہ رات دعاؤں کی قبولیت کی رات ہے، اس لئے اہل حاجت کوخوب خوب

دعائيں مانگن جائيں۔ بيتواس رات كے نضائل ہيں۔ صيام و قيام كا تحكم:

حضرت علی رضی الله عنه کی حدیث میں ارشاد ہے کہ:

"قُوْمُوْا لَیْلَهَا وَ صُوْمُوْا نَهَارَهَا." (مشکوة ص:۱۱۵ بحواله ابن ملبه)

ترجمہ:..... "اس رات کو قیام کیا کرواور اس کے دن کوروزہ رکھا کرو۔"

یعنی بیندرہویں شب میں الله کی عبادت کیا کرو، اور بیندرہویں تاریخ کا
روزہ رکھو۔

جیدا کہ میں بتا چکا ہوں جوعلما اس رات کی نضیلت کے قائل ہیں اور اکثر ہمارے اکبر اس رات کی فضیلت کے قائل ہیں اور اکثر ہمارے اکابر اس رات کی فضیلت کے فی الجملہ قائل ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ اس روایت کے مطابق اس رات میں قیام کرنا اور اس سے اگلے روز روزہ رکھنا بہتر اور مستحب ہے۔

# كن لوگول كى بخشش نہيں ہوتى:

اور تیسرامضمون ان احادیث میں یہ بیان کیا گیا ہے کہ اس رات میں فلاں فلاں آ دمی کی بخشش نہیں ہوتی۔

### گناه صغیره اور کبیره کی تعریف:

سب سے پہلے تو یہ مجھ لیں کہ گناہوں کی دونشمیں ہیں، صغیرہ اور کبیرہ۔
یعنی کچھ تو چھوٹے گناہ ہیں ان کو صغیرہ گناہ کہتے ہیں۔ اور کچھ بڑے گناہ ہیں، جن کو
گناہ کبیرہ کہا جاتا ہے، کبیرہ گناہ وہ کہلاتے ہیں جن پر اللہ تعالیٰ نے، یا جناب رسول
اللہ علیہ نے دوزخ کی وعید سنائی ہو، یا اللہ کے غضب کی وعید سنائی ہوکہ جو شخص ایسا

كرے گا اس پر الله كاغضب توٹے گا، اس پر الله كا قهر موگا، يا ان پرلعنت فرمائي مو، يا اس فتم کی کوئی اور وعید سنائی ہو، تو اس فتم کے گناہ، گناہ کبیرہ کہلاتے ہیں۔ اور جس کام کو پہندنہیں فرمایا، لیکن اس کے بارے میں کوئی وعید بھی نہیں سائی ہو، ان کو گناہ صغیرہ کہا جاتا ہے۔ گناہ کبیرہ کی معافی کے لئے بیشرط ہے کہ اللہ تعالی سے معافی ما نَگُه، معافی ما نَگنے والوں کو اللہ تعالی معاف فرما دیتے ہیں، اگر وہ چاہیں تو بغیر استغفار کے ویسے ہی معاف کردیں، ان کو کوئی روکنے والا بھی نہیں، اللہ تعالیٰ پر کوئی پابندی تو نہیں ہے لیکن اصول اور قاعدہ یہ ہے کہ ایسے مجرم کو جو اپنی برحملی اور اینے كبيره گنامول كى وجه سے الله كے قهر كا اور اس كے غضب كامستحق موا، الله كى لعنت كا مستحق ہوا اس کو اللہ تعالی سے معافی مانگنی حیاہئے، چنانچیہ حضرت علی رضی اللہ عنه کی روایت میں آپ نے سنا کہ اللہ تعالی فرماتے ہیں کہ کیا ہے کوئی بخشش مانگنے والا کہ میں اس کی بخشش کردوں؟ معدم ہوا کہ اس رات میں یہ جومغفرت کا وعدہ آیا ہے ہیہ ان لوگون کے لئے ہے جو بخشش ما تکنے والے ہیں، اور جولوگ کہ بخشش ما تکنے والے نہیں بلکہ عین اس شب میں بھی انہی جرائم کے مرتکب ہیں جن کی وجہ سے ان پر اللہ کا قہر اور غضب ہے، اللّٰہ کی لعنت ہے، تو ظاہر ہے کہ پھران کی بخشش کا وعدہ نہیں ، اس سے ایک سبق تو ہمیں یہ ملا کہ ہمیں خوب ندامت کے ساتھ اپنے گناہوں کی بخشش مانگی جائے، تا کہ ہم بھی مغفرت کا دامن بکڑنے والے ہوجائیں۔ دوسری بات یہاں بی فرمائی ہے کہ اللہ تعالیٰ اس رات میں سب کو بخش دیتے ہیں مگر چند آ دمیوں کی سخشش نہیں ہوتی۔ ایک مشرک۔ دوسرا مشاحن (مشاحن کی دوتفسیریں کی گئی ہیں، ایک بدعتی اور دوسراکسی مسلمان سے کینہ رکھنے والا)، تیسراکسی کو ناحق قتل کرنے والا۔ اب اس بات كوآب جا بين تو يون بيان كرسكت بين كدان لوگون كى بخشش اس رات مين معافى مانگئے کے باوجود بھی نہیں ہوتی، جب تک کہ اپنے اس فعل سے تو بہ نہ کرلیں، اور اس گناہ کا تدارک نہ کرلیں، مثال کے طور پر کوئی شخص مشرک اور کا فر ہے، مثلاً کوئی مرزائی ہے، جب تک کہ وہ اپنے اس گناہ سے تائب نہیں ہوتا اس کی بخشش نہیں، کا فر اور مشرک کو تو آپ جانے ہی ہیں۔

### بدعت کی تعریف:

بدعت کے معنی میہ ہیں کہ دین کے نام پر ایسی چیزیں ایجاد کی جائیں جو رسول اللہ علیق سے، صحابہ کرام سے اور سلف صالحین سے ثابت نہ ہوں، نہ صراحنا اور نہ ائمہ اجتہاد کے استنباط و قیاس کے ذریعہ، خواہ ایسی نئی عبادتیں ایجاد کرلی جائیں یا ایسی قیود اپنی طرف سے تراش لی جائیں جن کا شرع شریف میں شوت نہیں۔

### برعت کی دونشمیں:

یکھ بدعتیں اعتقادی ہوتی ہیں، کچھ عملی ہوتی ہیں، بدعت اعتقادی وہ تمام نظریات ہیں جوسلف صالحین اہل سنت کے خلاف ایجاد کر لئے جاتے ہیں، اور عملی بدعات وہ تمام اعمال ہیں جن کا ثبوت سلف صالحین سے نہیں، اور ان کو کار تواب سمجھ کر کیا جاتا ہے۔

## برعتی کوتو به کی توفیق نہیں ہوتی:

ایک حدیث شریف میں آتا ہے کہ شیطان نے کہا کہ اولاد آدم نے میری کر توڑ ڈالی، اس لئے کہ میں بڑی محنت سے ان سے گناہ کرواتا ہوں اور میرے کہنے پر کر بھی لیتے ہیں، مجھ ہی سے پوچھو کہ گناہ کرانے کے لئے مجھے کتنی محنت کرنا پڑتی ہے، اور مجھے ہزارجتن کرکے ان کوآمادہ گناہ کرنا پڑتا ہے، لیکن بڑے افسوس کی بات

ہے کہ وہ گناہ کرکے فوراً اللہ تعالیٰ سے کہہ دیتے ہیں کہ یا اللہ! غلطی ہوگئ، معاف کردیجئے، ندامت کے ساتھ اللہ کے آگے ہاتھ جوڑ دیتے ہیں، توبہ کر لیتے ہیں، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جاؤ! بخش دیا، تو میری ساری کی ساری محنت ضائع ہوجاتی ہے۔ فرمایا کہ شیطان کو بیتر کیب سوجھی کہ ان کو ایسی چیز میں مبتلا کیا جائے کہ وہ لوگ گناہ بھی کریں لیکن وہ اس گناہ کو اچھا سمجھ کر کریں اور اس سے توبہ نہ کریں اور وہ بدعت ہے کہ لوگ اس کو کار ثواب سمجھ کر کرتے ہیں، حالا تکہ بدعت اتنا بڑا گناہ ہے کہ اس مشکوۃ شریف میں حدیث ہے:

''مَنُ وَقَّرَ صَاحِبَ بِدُعَةٍ فَقَدُ أَعَانَ عَلَى هَدُمِ الْإِسُلَامِ.'' (مَثَلُوة شريف ص: ۳۱) ترجمہ: .....'جس نے کسی بدعتی کی تو قیر کی ،عزت کی ،

اس نے اسلام کے ڈھادیے پر مدد کی۔"

اور بدعت کے اتنا گندہ ہونے کی وجہ یہ ہے کہ دین اللہ تعالیٰ نے نازل فرمایا، اور محمد علیہ نے بیان فرمایا، صحابہ نے اس پرعمل کیا، ائمہ مجتہدین نے اس کو سمجھ کر بیان کیا، ایک ایساعمل دین کے نام پر ایجاد کرنا اور اس کو کار ثواب سمجھنا جس کو اللہ نے نازل نہیں کیا، محمد رسول اللہ علیہ نے اس کی تعلیم نہیں دی، صحابہ نے اس پرعمل نہیں کیا، اور ائمہ فقہا کے اس کو نہیں سمجھا، دین میں اپنی طرف سے اضافہ ہے، گویا بدعتی، اللہ تعالیٰ، رسول اللہ، صحابہ ہے زیادہ عقلند؟

نعوذ بالله، برعتی شخص سب سے زیادہ عقل مند نکلا، الله تعالی اور رسول علیہ اور رسول علیہ سے میں (نعوذ بالله) صحابہ " تابعین اور ائمہ مجہدین سے بھی کہ وہ تو دین کونہیں سمجے، اس نے سمجھ لیا، ایک چیز کو اپنے پاس سے گھڑ کر اس کو دین خداوندی کہنا ہے افتر اُ علی

الله ہے، الله پر بہتان باندھنا ہے، اور بدعتی جو بدعت گھر کرلوگوں میں رائج کرتا ہے وہ دراصل مفتری ہے، کہ الله تعالی پر بہتان باندھتا ہے، اب معلوم ہوا ہوگا کہ بدعت اتنا بڑا گناہ کیوں ہے؟

کئی سال ہوئے علامہ شاہ تراب الحق قادری کے ساتھ قبروں پر پھول ڈالنے کے مسئلہ میں میری تحریری بحث چلی تھی، جو میری کتاب''اختلاف امت اور صراطمتنقیم'' کے آخر میں بطورضمیمہ کے شامل ہے، میں نے ان کی تحریر کے جواب میں کھا تھا کہ رسول اللہ علیہ کے زمانے میں قبریں بھی موجود تھیں، انبیا کرام کی بھی قبریں تھیں، صحابہ کرام شہیر بھی ہوئے، فن بھی ہوئے، اس وقت بھول بھی موجود تھے، کیا رسول اللہ علیہ فیل نے کسی قبریر پھول چڑھائے؟ پھرصحابہ کرام اور تابعین کے ز مانے میں بھی پھول ہوتے تھے، قبریں بھی ہوتی تھیں، کیا کسی صحافیؓ نے، کسی تابعیؓ نے ، کسی امام نے قبروں پر پھول چڑھائے؟ اگرتم اس کو کار تواب سمجھ کر بزرگوں کے مزاریر چڑھاؤ گے تو بیردین میں اضافہ ہے، گویا رسول اللہ علیہ کو کو مشورہ دینا ہے کہ آب کو بیکام کرنا چاہئے تھا، رسول اللہ علیہ سے بیکام نہیں کیا، یا تو آب اس کولغو سجھتے تھے اورتم اس کو کار ثواب سجھتے ہو، یا پیر کہ آپ کو اور بڑے بڑے کام تھے، اس کئے آپ نے یہ کامنہیں کیا، تو صحابہ کرام کے عمل کو دیکھو، رسول اللہ علیہ سے زیادہ محبوب ہستی تو اس دنیا میں پیدانہیں ہوئی، اور صحابہ کرام مضوان الله علیهم اجمعین سے بڑا کوئی عاشق پیدانہیں ہوا ہوگا، خلفا استدین نے اور تقریباً ایک لاکھ جالیس ہزار صحابہ میں سے کسی ایک نے رسول اللہ علیہ کی قبریر پھول چڑھائے؟

### قبروں پر پھول چڑھانا بدعت ہے:

الغرض قبروں پر پھولوں کی جادریں چڑھانا یہ رسول اللہ علیا ہے، خلفا کر راشدین اور صحابہ کرام اور سلف صالحین کی سنت تو نہیں، ہاں! انگریز بہادر نے یہ رسومات ضرور جاری کی ہیں کہ ان کے جو تو می مقتدا ہوتے ہیں ان کو وہ تو می ہیرو کہتے ہیں یا جو پچھ بھی کہتے ہوں گے ان کی قبروں پر پھولوں کی جادر چڑھائی جاتی ہے، ہارے یہاں قائد اعظم کی قبر پر بھی پھولوں کی جادر چڑھائی جاتی ہے، اندر پہتہیں ہارے یہاں قائد اعظم کی قبر پر بھی بھولوں کی جادر چڑھائی جاتی ہے، اندر پہتہیں ہیا ہے؟ مولانا رومی کے بقول:

از بروں چو گور کافر پر حلل
و اندروں قہر خدائے عرّ و جل
ترجمہ:..... اوپر سے کافر کی قبر کی طرح علے چڑھے
ہوتے ہیں، چادریں چڑھی ہوتی ہیں اور اندر اللہ تعالیٰ کا قہر
ہوئے ہیں، چادریں چڑھی

نہرو، اندراگاندھی اور شاستری کی قبروں پربھی پھولوں کی جادریں چڑھائی جاتی ہیں، ان لوگوں کی قبروں پر اوپر سے تو جا دریں چڑھی ہوتی ہیں، لیکن اندر خدا کا قبر ہے۔ میں افریقہ میں تھا جس دن اندراگاندھی کوئل کیا گیا اور اس کی لاش جلائی گئ تھی، ایسے میں زبردسی دوست ٹی وی پر لے گئے، اللہ مجھے معاف کرے، میں نے کہا کہ کوئی جاندار کی تصویر تو نہیں ہے، چلو عبرت کے لئے ایک ہندو کا فرہ کے جلانے کا تماشا دیکھے لیتے ہیں، اندراگاندھی کو میں نے جلتے ہوئے ویکھا، پہتنہیں کتے من خالص تھی تھا، جو آ دمیوں کو کھانے کے لئے نہیں ماتا جس میں اس کو جلایا گیا، وہ جیسے ظاہر

میں جل رہی تھی ویسے ہی اندر سے بھی جل رہی تھی اور جب اس کی مڑھی بنادی گئی تو اس ير پھولوں كى جاوريں چڑھائى كئيں، حالانكه اندر آگ ہى آگ ہے۔ يہاں بھى ہارے دوستوں نے بیہ اصول تجویز کرلیا ہے کہ کوئی کی قبر بنادے تو اس پر بھی عادریں چڑھنی شروع ہوجاتی ہیں۔ پھول چڑھاؤ، عادریں چڑھاؤ، اگر کوئی شخص گدھے کو دفن کردے، اسی کی بھی قبر بنادے، اس پر جھنڈا لگادے، تم میرے سامنے پیہ کام کرکے دکھاؤ، ایک سال بعد میںتم کو جا دریں چڑھتی ہوئی دکھاؤں گا،کسی گدھے کا، کتے کا ''روضہ شریف'' اور اویر لکھ دو'' دربار پیرخرشاہ صاحب'' '' پیرکلب شاہ صاحب''بس لوگ اس پر نذریں، نیازیں، پھول اور جادریں چڑھانے لگیں گے، اور یہ میں فرضی بات نہیں کر رہا، اس کے دسیوں واقعات موجود ہیں، اللہ کے بندو! کیا اس چیز کورسول الله علی کے کرائے تھے؟ اور کیا یہی حضور علی کے کا لایا ہوا دین تھا؟ تم جو بارہ رئیج الاول کو آنخضرت علیہ کے روضہ اقدس کی شبیہیں بناتے ہو، خانہ کعبہ كى شبيهيں بناتے ہو، كيا يمي حضور عليه كا دين تھا؟ شيعه تو امام حسين رضى الله عنه كا تعزیه بنایا کرتے ہیں، تم نے رسول اللہ علی کا بنانا شروع کردیا، (الا للم و (الا الله ر (جمعو 6۔ اوریہ بارہ رہے الاول کے جلوس اور جانے کیا کیا خرافات کرتے ہیں، یہ دین سمجھ کر کرتے ہیں یا بے دینی سمجھ کر؟ ظاہر ہے کہ اس کو دین سمجھ کر بردی عقیدت ہے کرتے ہیں، بس اس کو بدعت کہتے ہیں، تقرب الی اللہ کا وہ ذریعہ جو رسول اللہ . ملائلہ نے نہیں بتایاتم اس کوتقرب الی اللہ کا ذریعہ سمجھتے ہو، پھر اس کے بدعت ہونے میں کیا شک ہے؟ عقیدہ بنالیا گیا ہے کہ گیارہویں کے دن روٹی دو گے یا کھیر کھلاؤ کے تو قرب حاصل ہوگا، بارہویں کو دوگے تو قرب حاصل نہیں ہوگا، گیارہویں کے بغیرتمہارے عقیدے میں بات ہی نہیں بنتی، تیسرے دن میت کا کھانا کھلاؤ گے، یا

ساتویں دن، یا نویں دن، یا بیسویں دن، یا جالیسویں دن، یا برس کے دن، کیا بدرسول اللہ علیہ کی دن، کیا بدرسول اللہ علیہ کی تعلیم تھی؟ صحابہ کرام نے اس برعمل کیا تھا؟ یا ائمہ فقہا کے جو دین کو سمجھا اس میں کہیں ان تاریخوں کو نقل کیا ہے؟ اب بہتو دوسرا موضوع چل بڑے گا، خلاصہ بہ کہ بدی کو بھی تو فیق نہیں ہوتی تو بہ کرنے کی۔

سائنسي ايجادات بدعت نهين:

بلکہ اگر منع کروتو کٹ حجتیاں کرتے ہیں کہ پھر ہوائی جہاز پر بھی نہ سوار ہوا کرو، یہ بھی بدعت ہے، کیونکہ آنخضرت علیاتی کے زمانے میں نہیں تھا، میرے بھائی! کیا ہوائی جہاز پر سوار ہونا عبادت ہے؟ کیا ہم اس کو عبادت سمجھتے ہیں؟ ہرگز نہیں! ہوائی جہاز کی سواری کو بذات خود کوئی شخص بھی عبادت یا نیکی کا کام نہیں سمجھتا، ہاں! بیت اللہ شریف بہنچنے کا ذریعہ ہے، اللہ تعالی نے فرمایا:

"وَ لِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتَ مَنِ اسْتَطَاعَ اِلَيْهِ سَبِينًلا، وَمَنُ كَفَرَ فَاِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِيْنَ."

(آلعمران:۹۷)

ترجمہ: "اور اللہ کاحق ہے لوگوں پر جج کرنا اس گھر کا، جوشخص قدرت رکھتا ہو اس کی طرف راہ چلنے کی، اور جو نہ مانے تو پھر اللہ پرواہ نہیں رکھتا جہان کے لوگوں کی۔''

پی مقصود بیت اللہ تک پہنچنا ہے، خواہ بیت اللہ تک پہنچنے کا جو ذریعہ بھی مل جائے، گدھے پر مل جائے، گھوڑے پر مل جائے، گھوڑے بر مل جائے، گھوڑے بر مل جائے، گھوڑے ہوائی جہاز پر مل جائے، موٹر پر مل جائے، اللہ تعالیٰ نے کسی راستہ کی تعیین تو نہیں کی تھی اور نہ ہم سمجھتے جائے، موٹر پر مل جائے، اللہ تعالیٰ نے کسی راستہ کی تعیین تو نہیں کی تھی اور نہ ہم سمجھتے

ہیں کہ سفینہ جاج میں بیٹھنا کار ثواب ہے، تو یہ کٹ ججی نہیں تو اور کیا ہے؟ اپنی بدعت کا جواز پیدا کرنے کے لئے اس قتم کی فضول با تیں کرتے ہیں، لیکن خیر ہمارے سامنے یہ کٹ جبتی کرلو! مگر یاد رکھوکل اللہ کے سامنے یہ کٹ جبتیاں نہیں چلیں گی، جوابد ہی تو متہمیں اللہ کے سامنے کرنی ہے، ہمارے سامنے نہیں کرنی، ہم محاسب نہیں ہیں، اللہ تعالی، آنخضرت علی کو مخاطب کر کے فرماتے ہیں:

"وَمَا جَعَلْنَاکَ عَلَيْهِمُ حَفِيْظًا. وَمَا أَنْتَ عَلَيْهِمُ بِوَكِيْلٍ." بِوَكِيْلٍ." ترجمہ:……"ہم نے آپ کو ان کا نگران نہیں بنایا،

اور نہآپ ان کے کارساز ہیں۔''

#### بدعت برى بلا:

غرضیکہ بدعت الی بری بلا ہے کہ بدعت الی اس کو مرتکب ہے، لیکن اس کو کو مرتکب ہے، لیکن اس کو کہ بھی تو بہ کی تو فیق نہیں ہوتی ، ندامت ہی نہیں ہوتی ، اللہ یہ کہ اللہ تعالی اپنی تو فیق نصیب فرما کیں اور سنت کا نور اس کے قلب پر القا فرمادیں تو ہوسکتا ہے کہ اپنی بدعت سے تائب ہونے کی تو فیق ہوجائے تو جب وہ تو بہ ہی نہیں کرتا تو بخشش کیوں ہوگی ؟

### كينه ركھنے والا:

تیسرا اور چوتھا آ دمی مشاحن ہے، یعنی کینہ پرور، جو اپنے مسلمان بھائی سے کینہ رکھتا ہے، اس کی بخشش نہیں ہوتی اور بیر حدیث سیح میں آتا ہے کہ جن دوآ دمیوں کے درمیان میں بغض ولڑائی ہے، بات چیت، سلام کلام بند ہے، اللہ تعالی فرشتوں سے فرماتے ہیں کہ ان کو چھوڑ دو، جب تک بیآ پس کا معاملہ طے نہیں کر لیتے، ہم ان

کے بارے میں کوئی فیصلہ نہیں کریں گے، ان کی بخشش کا بھی فیصلہ نہیں کریں گے، اور بہت موئی می بات ہے کہ جو شخص اس دنیا کی ایک ذلیل می چیز اپنے بھائی کو نہیں بخش سکتا وہ کس منہ سے اللہ تعالیٰ سے بخشش کا طالب بن کر آتا ہے؟ بھائی! اگرتم اللہ تعالیٰ سے معافی چاہتے ہوتو تم بھی اپنے قصور واروں کو معاف کردو، بھائی تم نے اللہ تعالیٰ کے بہت بڑے بڑے جرائم کئے ہیں، اور کسی مخلوق نے تو ہمارا بہت ہی چھوٹا قصور کیا ہوگا، ہم اس کا چھوٹا گناہ معاف نہیں کرسکتے اور اللہ تعالیٰ سے چاہتے ہیں کہ ہمارے کناہ کمیرہ بخش دے، ہمیں دوزخ سے رہائی دے، پس جو شخص مین اس حالت میں کہ اپنے بھائی سے کینہ رکھنے والا ہو، اس رات میں بھی اس کی بخشش نہیں ہوتی، جب تک کہ اسے کینہ سے تو بہ نہ کرلے۔

# قاتل کی شخشش نہیں ہوتی:

اور قاتل کا گناہ ایبا ہے کہ اس کا تعلق حقوق اللہ سے بھی ہے اور حقوق العباد سے بھی ہے اور حقوق العباد سے بھی، حق تعالی شانہ کی نظر میں کسی مسلمان کو ناحق قتل کرنا اتنا بڑا گناہ ہے کہ اس کی سزا دائی جہنم فرمائی ہے:

"وَمَنُ يَّقُتُلُ مُؤْمِنًا مُّتَعَمِّدًا فَجَزَاءُ هُ جَهَنَّمُ خَالِدًا فِيُهَا وَغَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَعَنَهُ وَاعَدَّ لَهُ عَذَابًا عَظِيُمًا." (الساء:٩٣)

ترجمہ: "''اور جوقتل کرے کسی مسلمان کو جان ہو جھ کر، اس کی سزا جہنم ہے جس میں وہ ہمیشہ رہے گا اور اللہ کا غضب ٹوٹ پڑا اس پر، اور اللہ کی لعنت برسی اس پر اور اللہ تعالیٰ نے اس کے لئے بڑا عذاب تیار کر رکھا ہے۔''

ذرا زور کلام دیکھئے! جہنم میں جھونک دیا اور اس پر بینظی کی مہر بھی لگادی،
لیکن اس پر بس نہیں کی، اللہ کا غضب ٹوٹا اس پر اور اللہ کی لعنت بری اس پر اور اللہ کے
نے اس کے لئے بڑا عذاب تیار کر رکھا ہے، بیشخص جب تک صاحب معاملہ سے
معافی نہیں مانگتا اس کی بخشش کیسے ہوگی؟ اور علما مرماتے ہیں کہ حقوق العباد کی یہی
شان ہے، کسی بندے کے جوحقوق تلف کئے ہوں، اللہ تعالی ان کی بخشش نہیں
فرماتے، جب تک کہ بندوں سے معافی نہ مانگ لے یا بندوں کے حقوق ادا نہ کر
دے، مشہور حدیث ہے، آپ مجھ سے کئی دفعہ ن چکے ہوں گے کہ:

"عَنُ أَبِى قَتَادَةَ اَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيُهِ وَسَلَّمَ قَامَ فِيُهِمُ فَلَا كَرَهُمُ اَنَّ الْجِهَادَ فِى سَبِيلِ اللَّهِ وَالْإِيُمَانَ بِاللَّهِ أَفْضَلُ الْأَعْمَالِ، فَقَامَ رَجُلَّ فَقَالَ: يَارَسُولَ وَالْإِيُمَانَ بِاللَّهِ أَفْضَلُ الْأَعْمَالِ، فَقَامَ رَجُلَّ فَقَالَ: يَارَسُولَ اللَّهِ اللَّهِ يُكَفَّرُ عَنِّى خَطَايَاى؟ اللَّهِ اللَّهِ يُكَفَّرُ عَنِّى خَطَايَاى؟ فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: نَعَمُ الِنُ قُتِلُتَ فَقَالَ فَي سَبِيلِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَيْفَ قُلْتَ؟ فَقَالَ فَي سَبِيلِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَيْفَ قُلْتَ؟ فَقَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَيْفَ قُلْتَ؟ فَقَالَ أَرَائِتَ ان قُتِلْتُ فِى سَبِيلِ اللَّهِ أَيْكَفَّرُ عَنِّى خَطَايَاى؟ فَقَالَ أَرَائِتَ ان قُتِلْتُ فِى سَبِيلِ اللَّهِ أَيْكَفَّرُ عَنِّى خَطَايَاى؟ فَقَالَ أَرَائُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَعَمُ ا وَأَ نُتَ مُحْتَسِبٌ مُقْبِلٌ غَيْرَ مُدُبِرٍ إلَّا الدَّيْنُ، فَإِنَّ جِبُرِيلُ قَالَ ذَالِكَ. رَوَاهُ مُسُلِمٍ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَعَمُ ا وَأَ نُتَ مُحْتَسِبٌ مُتُولًا غَيْرَ مُدُبِرٍ إلَّا الدَّيُنُ، فَإِنَّ جِبُرِيلُ قَالَ ذَالِكَ. رَوَاهُ مُسَلِمٍ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَعَمُ ا وَأَ نُتَ مُحْتَسِبٌ مُسُلِمٍ أَنَّ عَيْرِ اللَّهُ الدَّيْنُ، فَإِنَّ جِبُرِيلُ قَالَ ذَالِكَ. رَوَاهُ مُسَلِمٍ " (مَعَمُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَعَمُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسُلَمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ال

یعنی ایک صاحب آنخضرت علیہ کی خدمت میں

آئے اور کہنے لگے: '' یا رسول اللہ! اگر میں اللہ کے راستے میں جہاد میں قتل ہوجاؤں (اس حالت میں کہ میں آگے بڑھنے والا تھا، پیچھے مٹنے والانہیں تھا) تو کیا میری بخشش ہوجائے گی؟ آپ عَلِيلَة نِي اللهِ المُخشش موجائے گی، (شہیدی بخشش تو پہلے قطرے پر ہوجاتی ہے کیونکہ آنخضرت علیہ کا ارشاد ہے كه: "إنَّ السَّيفَ مَحَّاءٌ لِلُخَطَايَا. " (مثَّلُوة ص:٣٣٥) (تلوار گناہوں کومٹانے والی ہے) اس لئے کہ اللہ تعالیٰ کے راستہ میں قتل ہونے سے تمام گناہ مث جاتے ہیں، اسی لئے شہید کوغسل نہیں دیتے، اس کو کیاعسل دیں، یہ تو پہلے ہی یاک ہوچکا ہے؟ ظاہر اور باطن کے اعتبار سے باک ہوگیا، اللہ تعالیٰ ہمیں بھی شهادت نصیب فرمائیں۔ ناقل) تو فرمایا مان! گناه معاف ہوجائیں گے (وہ صاحب اٹھ کر جانے لگے ابھی دروازے تک ہی پہنچے تھے، فرمایا: ان کو بلاؤ، وہ واپس آئے تو۔ ناقل) ارشاء فرمایا کہ:تم نے کیا یو حیما تھا؟ (ذرا اپنا سوال پھر دہراؤ) عرض كيا: ''يا رسول الله! اگر ميں قتل ہو جاؤں اللہ كے رائے ميں (اس حال میں کہ میں آگے بڑھنے والا تھا، پیچھے مٹنے والانہیں تھا) تو کیا میری بخشش ہوجائے گی؟ ارشاد فرمایا کہ: جی ہاں! مگر ایک استنا ہے کہ برایا حق معاف نہیں ہوگا، جبریل علیہ السلام نے ابھی آ کریہ مسکلہ بتایا ہے۔"

توجس طرح کہ قاتل کی گردن میں ایک مظلوم کا خون ہے جب تک کہ وہ

معاف نہ کردے خون معاف نہیں ہوگا، ای طرح وہ تمام لوگ جنہوں نے دوسروں کا حق مارا ہے، خواہ آبرو کے متعلق ہو یا مال کے متعلق ہو، یا جان سے متعلق ہو، مثلاً کی کو زخم پہنچایا، کی کو گالی دی، کی فیبت کی، کی کو ستایا، کسی کا مال کھایا، کسی پر ڈاکہ زنی کی، تو جب تک صاحب حق معاف نہیں کردے گا یہ لوگ پکڑے رہیں گے، پس حقوق العباد کا معاملہ بڑا سخت ہے اور کسی مسلمان کو ناحق قبل کرنا تو اتنا بڑا گناہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس پر دائمی دوزخ کی وعید سنائی ہے، اہل سنت کا عقیدہ ہے کہ کفر و شرک کے سوا جینے گناہ ہیں ان پر دائمی دوزخ کی وعید سنائی ہے، اہل سنت کا عقیدہ ہے کہ کفر و مرفوف ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی مشیت پر سنرک کے سوا جینے گناہ ہیں ان پر دائمی جہنم کی سرانہیں، بلکہ اللہ تعالیٰ کی مشیت پر سنرا دینے کے بعد معاف فرمادیں (اللہ تعالیٰ ہمارے گناہوں کو معاف فرما کیں) اس سنت اس آیت کی تاویل کرتے ہیں جس میں قاتل کی سزا 'خوالِدًا فِیْہَا'' بیان فرمائی ہے، کہ اس خلود سے مراد بہت دیر تک دوزخ میں تھہرنا ہے، بالآخر اس کی بحق معافی ہوجائے گی۔

### شب برأت کی بدعات

### آتش بازی:

اب آخر میں چند بدعات کا تذکرہ کرتا ہوں جو اس رات میں ایجاد کی گئی ہیں، ان میں سب سے بدترین بدعت آتش بازی ہے جو مجوسیوں کی نقل ہے، ہمار بے فقہا کے لکھا ہے کہ قبرستان میں آگ لے جانا بھی ممنوع ہے کیونکہ آگ قبر اللی کا فقہا کے لکھا ہے کہ قبرستان میں آگ لے جانا چاہئے، تو اس آگ کے ساتھ کھیلنا یہ اہل نشان ہے، اس کو قبرستان میں نہیں لے جانا چاہئے، تو اس آگ کے ساتھ کھیلنا یہ اہل اسلام کا کام نہیں ہے، یہ مجوسیوں کا فعل ہے، میں نے بہت پڑھا بھی ہے، سوچا بھی

ہے، لیکن مجھے یہ سمجھ میں نہیں آیا کہ یہ مجوسیوں کا فعل ہم مسلمانوں میں کہاں سے آگیا؟ بہر حال حدیث میں ہے: "مَنُ تَشَبَّهُ بِقَوْمٍ فَهُوَ مِنْهُمُ." (جو شخص کسی قوم کی مشابہت اختیار کرے گا وہ انہی میں سے ہوگا۔) یہ فعل مجوسیوں کا ہے، مسلمان لڑکے آتش بازی کرنے مجوسیوں کی مشابہت کرتے ہیں۔

### ایک مسلمان کو ہندوؤں کے ساتھ مشابہت پر عذاب:

حضرت علیم الامت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے مواعظ شریف میں ہے کہ:
ہندوؤں کی ہولی تھی تو ایک مسلمان جا رہا تھا، پان کھاتے ہوئے، اس نے گدھے پر
پیک بھینک دی کہ بچھے کسی نے نہیں رنگا، میں بچھے رنگ دیتا ہوں، تو وہ اس میں پکڑلیا
گیا کہ تو نے ہندوؤں کی مشابہت کی تھی، اس رات، دن رنگ سے کھیلنا، یہ ہندوؤں
کی فذہبی رسم تھی، تو نے بطور فداق کے ان کی مشابہت کی، یہ تشبیہ کا مسلہ بڑا خطرناک
ہے، کسی قوم کی مشابہت کرنا تو سب سے بدترین اور فتیج ترین بدعت ہے، اللہ کر ہے
کہ مسلمانوں میں یہ آتش بازی کی رسم نہ رہے، ہرسال اس سے جانی، مالی نقصان بھی
ہوتے ہیں لیکن نہ جانے مسلمانوں کو عقل کیوں نہیں آتی؟ دین بھی گیا دنیا بھی گئ،
ایکان بھی گیا، جان بھی گئی۔

### حلوه شريف:

ایک بدعت اس دن کی حلوہ شریف ہے، یہ تو میرے جیسے کسی ملانے ایجاد کی ہوگی، اور ایبا ایجاد کیا کہ اس دن مسلمانوں کے گھر گھر حلوہ بکتا ہے، اور ایک دوسرے کو تحفہ دیتے ہیں، رات ایک خاتون فون پر مجھ سے ایک مسئلہ پوچھ رہی تھی کہ حلوہ اگر آجائے تو کیا کریں؟ کھانا حلال ہے کہ حرام؟ میں نے کہا میں حرام تو نہیں

کہوں گا، حلال چیز کوحرام کیوں کہوں؟ باقی بیدد مکھ لو کہ بیحرام مال سے یکا ہے کہ حلال سے؟ بینک کے سود سے پکایا جارہا ہے؟ پرائز بانڈ سے پکایا جارہا ہے؟ رشوت کے پیسے سے رکایا جارہا ہے؟ دھوکے اور فریب کی رقم سے حلوہ شریف بنایا جارہا ہے؟ اس کوتو تم بھی حلال نہیں کہوگے میں بھی نہیں کہوں گا۔ میں نے ایک دفعہ کہا تھا کہ لوگ برائی مرغی چرالیتے ہیں اور اس کو ذرج کر کے کھا لیتے ہیں، میں کہتا ہوں کہ اس کو ذرج کرنے کی ضرورت ہی نہیں کیونکہ وہ تو ذبح کرنے کے بعد بھی حرام کی حرام ہی رہی، ذبح کرنے سے حلال تھوڑی ہوجاتی ہے، وہ تو اللہ کا بنایا ہوا یاک مال ہے، مرغی، بکری اور دوسرے جو کھانے والے جانور ہیں جن کو اللہ نے حلال کیا ہے، اللہ نے یاک بنایا ہے کیکن تم نے زم زم میں بیشاب ڈال دیا، نعوذ باللہ، غصب کی چیز تھوڑی حلال ہوجاتی ہے؟ برائی بری چرا کے تم قربانی کردوتو کیا قربانی قبول ہوجائے گی؟ حلال ہی نہیں، جیسے مردار حرام ہے ویسے ہی چوری کی بکری ذرج کی ہوئی حرام نے، تو خیر یہ بات تو درمیان میں آگئی، بات بہ ہو رہی تھی کہ اس رات لوگ حلوہ پکاتے ہیں، اس کی کوئی اصل نہیں ہے، بھائی میں نے تمہارے سامنے ساری حدیثیں بڑھ دی ہیں، جو کوئی لائق توجہ ہیں وہ پڑھ دی ہیں، ان میں کہیں حلوے کا ذکر آیا ہے؟ یہ محض فضول حرکت ہے، اور اس کو اگرتم تہوار سمجھ کر کرتے ہوتو بھی یہ بدعت ہے، یہ مسلمانوں کا قومی دن نہیں ہے،تم ہندوؤں سے مسلمان ہوئے تھے، میں بھی سکھوں سے مسلمان ہوا ہوں، میرا خاندان سکھوں کا تھا، یہ صدیقی صاحب ہیں، میں ان کی بات نہیں کر رہا، یہ تو برانے مسلمان ہیں، کوئی رانگڑ ہو، کوئی راجپوت ہو، کوئی کچھ ہو، آرائیں ہو، جٹ ہو، سن اور برادری کا ہو، تو بیسب پہلے ہندو، سکھ تھے، پہلے تمہارے یہاں یہ رواج ہندوؤں میں سکھوں میں ہوتا ہوگا، وہاں سے لائے ہو گے، مگریہ ہمارے اسلام میں

تہیں ہے۔

#### جراغاں كرنا:

اور ایک برعت یہ ہے کہ ان راتوں میں چراغاں کیاجاتا ہے، اس کی کوئی اصل نہیں ہے، اور اس کا منشا وہی ہے کہ اس دن کوقو می تہوار بنالیا۔ ایک خاتون جھ سے پوچھرہی تھی کہ اس دن سنٹے کیڑے بہننا کیسا ہے؟ اس سے معلوم ہوا کہ اس دن لوگ نئے کیڑے بھی بہنتے ہیں، میں تو کہتا ہوں اللہ تعالی ہم کو ہر دن نیا کیڑا عطا کر دیا کرے، ہر روز، روز عید اور ہر شب، شب برائت، لیکن خاص طور سے پندر ہویں کو سنٹے کیڑے بہننا یہ خالص بدعت ہے، اور ایک بدعت قبرستان میں چراغاں کرنے کی ہے، اور ایک بدعت قبرستان میں چراغاں کرنے کی ہے، اللہ اکبر! شہر خموشاں کو آباد کیا جارہا ہے، رسول اللہ علیہ نے ارشاد فرمایا:

"كُنْتُ نَهَيْتُكُمُ عَنُ زِيَارَةِ الْقُبُورِ، فَزُورُوهَا الْقُبُورِ، فَزُورُوهَا فَاللَّهُ اللَّهِ صَـُوا فَاللَّهُ صَـُوا فَاللَّهُ صَالَاتُهُا اللَّهُ مَا اللَّهُ اللَّهُ صَالَاتُهُا اللَّهُ مَا اللَّهُ اللَّهُ مَا اللَّهُ اللَّهُ مَا اللَّهُ اللّلْهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ الللَّهُ الل

ترجمہ: "" میں تم کو قبروں کی زیارت کرنے ہے منع کیا کرتا تھا، لیکن اب وہ حکم واپس لیتا ہوں، سنو! اب ان کی زیارت کیا کرو، کیونکہ وہ آخرت کی یاد ولاتی ہیں۔''

وہاں چراغاں کرنا، لہو و لعب کرنا، بے ہودہ بات ہے اور خصوصیت کے ساتھ بدعت ہے، مردول اور عورتوں کا بھڑ کیلے اور بہترین کیڑے پہن کر وہاں جانا، میں بھی نہیں گیا، لیکن میں نے سنا ہے کہ لوگ جاتے ہیں اور مستورات بھی جاتی ہیں، اب ان کو مستورات تو نہیں کہنا چاہئے، مستور چھیی ہوئی چیز کو کہتے ہیں، وہ تو کہتی ہیں کہنا چاہئے، مستور چھیی ہوئی چیز کو کہتے ہیں، وہ تو کہتی ہیں کہنا چاہئے، مستور چھی ہوئی جیز کو کہتے ہیں، وہ تو کہتی ہیں کہ ہے کہ ہم کسی کے ابا سے کم ہیں؟ ہم نے اپنی

نمائندہ بے نظیر بنادی ہے، تم پر حکومت کر رہی ہے، اب بھی ہمیں مستورہ کہتے ہو؟ واقعی ہمیں کوئی حق نہیں پہنچا ان کومستورات کہنے کا، یہ خود ہی مکشوفات ہوگئ ہیں، کھل گئ ہیں، بہر کیف مردول اور عورتوں کا قبرستان میں جمع ہونا اور ایک جشن کے انداز میں، عریاں لباس پہن کر اور بھڑ کیلا لباس پہن کر بے پردہ ہوجانا، لعنت در لعنت، خدا ان کو ہدایت دے۔ حضور علیا ہے نے قبرول کی زیارت کا حکم دیا تھا کہ لوگوں کو عبرت ہو، عورتوں کا قبرستان میں جانا جائز ہے یا نہیں؟ اس میں علما کا اختلاف واقع ہوا ہے، کیونکہ اجازت تو دے دی قبرستان میں جانے کی لیکن مشکوۃ شریف میں حدیث موجود

"اَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَعَنَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَعَنَ زَوَّارَاتِ الْقُبُورِ." (مَثَلُوة ص:١٥٣)

ترجمہ: اللہ کی لعنت ہو قبروں پر زیارت کے لئے جانے والی عورتوں پر۔''

وصلى اللهم تعالى على خير خلقه ميرنا معسرو آله و الصعابه الجسعيق

فضائل کی احادیث میں زیادہ تشدد نہیں کیا جاتا، احکام کی احادیث کو لینے میں تو علماً بہت زیادہ تخی کرتے ہیں، سخت معیار پر ان کو جانچتے ہیں، لیکن جو روایتیں فضائل اعمال سے متعلق ہوں ان میں زیادہ شدت اختیار نہیں کرتے، اس لئے یہ حضرات فرماتے ہیں کہ ان کو فی الجملہ کسی نہ کسی درجہ میں قبول کرلینا چاہئے۔

صبر وشكر

•

,

•

•

انسان کو دو قسم کی حالتیں پیش آتی ہیں، مصیبت اور تکلیف، یا نعمت اور راحت، اگر کوئی نعمت حاصل ہوتو شکر کا مطالبہ کرتی ہے، اور اگر کوئی تکلیف آجائے تو دہ صبر کا مطالبہ کرتی ہے۔

### بسم دلائم دار حس الرحم الرحيم الحسر اللم و مرال و محلي مجيا وه الازيق الصطفي

پیران پیر حضرت شاہ عبدالقادر جیلانی قدس سرہ فرماتے ہیں کہ انسان کو دو قتم کی حالتیں پیش آتی ہیں، مصیبت اور تکلیف، یا نعمت اور راحت، اگر کوئی نعمت حاصل ہوتو شکر کا مطالبہ کرتی ہے، اور اگر کوئی تکلیف آجائے تو وہ صبر کا مطالبہ کرتی ہے۔

شكر كى تين اقسام:

اور شکر تین قتم کا ہوتا ہے زبان کا شکر، دل کا شکر، اور اعضا کو جوارح کا شکر۔

# زبان كاشكر:

زبان کاشکریہ ہے کہتم اس نعمت پر زبان سے اللہ تعالیٰ کاشکر بجالاؤ، اور اس نعمت کو اللہ تعالیٰ کی جانب منسوب کرو، اور اس بات کا اقرار کرو کہ یہ نعمت حق تعالیٰ کی طرف سے ملی ہے، محض اس کا فضل و انعام ہے، اس کو اپنی ذات کی طرف، اپنی قوت کی طرف، اپنے ہنر اور کسب کی طرف، یا کسی اور مخلوق کی طرف منسوب نہ کرو، اس لئے کہ جن جن واسطوں سے اور جن جن ذریعوں مخلوق کی طرف منسوب نہ کرو، اس لئے کہ جن جن واسطوں سے اور جن جن ذریعوں

سے ہوتی ہوئی نعمت تم کو پینجی ہے، وہ صرف واسطوں کی حیثیت رکھتے ہیں، نعمت کے عطا کرنے والے کی حیثیت نہیں رکھتے، یہ چیزیں نعمت دینے والی نہیں ہیں، نعمت کے دیئے جانے کا واسطہ اور ذریعہ ضرور ہیں، ان ذرائع کو ذریعہ بنانا بھی اللہ تعالیٰ کے قضہ قدرت میں ہے، ان کی ایجاد بھی اللہ تعالیٰ کے قبضے میں ہے، اور ان اسباب کو تمہارے لئے مہیا فرمادینا بھی اللہ تعالیٰ کے قبضہ میں ہے، مخلوق کا اس میں کوئی دخل تمہارے لئے مہیا فرمادینا بھی اللہ تعالیٰ کے قبضہ میں ہے، مخلوق کا اس میں کوئی دخل نہیں ہے، یہ تمہارے لئے مہیا فرمادینا کی طرف سے ملی ہیں، اس بات کا زبان سے اقرار کرو اور مخلوق کی طرف اس کو منسوب نہ کرو، مخلوق کی طرف منسوب کرو گے تو ناقص کرو اور مخلوق کی طرف منسوب کرو گے تو ناقص العقل مظہر و گے، تمہاری عقل صحیح نہیں۔

شخ " کہتے ہیں عاقل کو عاقل اس لئے کہا جاتا ہے کہ وہ انجام اور نتیج کو دیکھا ہے، جبتم نے ظاہری سطح کو دیکھ لیا اور اس کی طرف نسبت کرنے لگے تو تم نے نعمت کے اصل منبع کو فراموش کر دیا، جس ذات عالی کی طرف سے نعمتوں کا فیضان ہورہا ہے، وہاں تک تمہاری عقل کی رسائی نہیں ہوتی، اس لئے ناقص العقل تھہرے، ہمارے یہاں اگر کوئی نعمت مل جاتی ہے تو لوگ اس کو اسباب ہی کی طرف منسوب کرتے ہیں، اللہ کی طرف منسوب کرتے ہیں، کوئی کسی کی صلاحیتوں کی طرف منسوب کرتا ہے، کوئی اپنے عقل وہم کی طرف منسوب کرتا ہے، یہ نظر کی کوتا ہی ہے، کوئی اپنے عقل وہم کی طرف منسوب کرتا ہے، یہ نظر کی کوتا ہی ہے۔ وہ کوئی اپنے عقل وہم کی طرف منسوب کرتا ہے اور کوئی کسی طرف کرتا ہے، یہ نظر کی کوتا ہی ہے۔ وہ کوئی اپنے عقل وہم میں ہے:

"مَااَصَابَکَ مِنُ حَسَنَةٍ فَمِنَ اللّهِ وَمَا اَصَابَکَ مِنُ سَیِّنَةٍ فَمِنُ نَّفُسِکُ." (النساَ:۵۹) ترجمہ:....." جھ کو کوئی بھلائی پنچے وہ اللّہ کی طرف سے ہے، اور جو پنجے بچھ کو کوئی برائی، وہ تیرے نفس کی جانب

ے ہے''

اگرچہ انسان کو برائی بھی اللہ تعالی ہی کی جانب سے پہنچتی ہے، کین اس میں ہماری نحوست کا دخل ہے، ہماری بداعمالیوں کی نحوست ہے، بخلاف بھلائی کے، راحت کے، اور مصلحت کے، کہ اس میں ہمارا ذرا سابھی کوئی دخل نہیں، وہ محض عطیہ الہی ہے، مولا نا رومی فریاتے ہیں:

مانبودیم و تقاضا مانبود

رحمت تو ناگفته مامی شنید

ترجمه نبیس سے ہماری طرف سے تقاضانہیں

ترجمہ نبیس سے ہماری طرف سے تقاضانہیں

تقا۔اے اللہ آپ کی رحمت نے ہماری نہ ہی ہوئی باتوں کو سنا۔''
ہم مال کے بیٹ میں سے تو کون سا تقاضا کررہے سے؟ ہم تو شروع ہی

سے اللہ تعالیٰ کے انعامات کا مورد چلے آتے ہیں، جب سے عدم پر وجود کا فیض چیکا

ہے، اس وقت سے اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا مورد چلے آتے ہیں، ہمارے پاس جتنی
چیزیں ہیں، یہ سب ہم نے مانگی بھی تو نہیں ہیں، یہ بھی تو نہیں کہ یہ ہمیں مانگئے پر ملی

اگرچہ ہمیں تھم تو ہے کہ مانگو، تاکہ تمہارا فقر ظاہر ہو، تمہاری عبدیت کا یہی تقاضا ہے کہ تم مانگو، کیکن بیعتیں ہمارے مانگئے پر تو نہیں ملیں، بغیر مانگئے کے ملی ہیں۔

آپ کو اللہ تعالی نے بہت اعلیٰ دماغ دیا ہے، آپ بہت او نجی سوچ رکھتے ہیں، آپ کی عقل بہت تھے ہے، بندہ پرور! بیعقل وفہم کس نے دی تھی؟ کس کے پاس سے لائے تھے؟ آپ کی عقل کام کرتی ہے، مگر عقل کس نے دی ہے؟ آپ کی استعداد بہت او نجی ہے، آپ کی ہمت بہت بلند ہے، قوت بہت زیادہ ہے، آپ برے ہزمند

ہیں، آپ بڑے صحت مند ہیں، آپ کے پاس فلاں چیز ہے، فلاں چیز ہے، جس کی وجہ سے آپ مید اور کی اس کے بیس کی مسلم ہے، مگر ان ساری چیزوں کو وجود کس نے دیا تھا؟ آپ نے؟

#### ایک د ہر پیرکا واقعہ:

حضرت تھانویؓ نے لکھا ہے کہ ایک شخص کمیونسٹ دہر یہ تھا، خدا کونہیں مانتا تھا، اور اسکولوں کا انسکٹر تھا، امتحانات لینے کے لئے جاتا تھا، تو بیوں کو چھیڑا کرتا تھا،ان سے اللہ کے بارے میں سوالات کرتا، ایک اسکول کے استادنے کہا: جناب یہ حچوٹے بے ہیں، یہاس قتم کے سوالوں کو کیا جانتے ہیں؟ آپ ان کو کیوں پریثان كرتے ہيں؟ آب ان بچوں كے بجائے مجھ سے گفتگو يجئے، اس نے كہا: اچھاتم بتاؤ كماللدكون موتاب؟ كمن لكي: الله وه موتاب جس في آب كو وجود بخشاب، كهني لگا وہ تو میرے ماں باب نے بختا ہے، اس پر گفتگو ہوتی رہی، اتفاق سے بیخص ایک آئکھ سے کا ناتھا،اس نے اسکول کے استاد سے کہا کہ اگر اللہ کا وجود ہے تو اس سے کہو میری ایک آنکھ ٹھیک کردے، استاد نے اوپر دیکھ کر ویسے ہی کچھ منہ ہلایا، جیسے کسی سے باتیں کرتا ہو، بعد میں کنے لگا کہ اللہ تعالی فرماتے ہیں کہ ہم نے تو اس کو دونوں آئمیں دی تھیں، مگر بیاب نالائق نکلا کہ اس نے ہارے وجود کا انکار کردیا، اس لئے ہم نے اس کی ایک آئکھ بھوڑ دی، اور اگریہ ایبا ہی چلتا رہا تو ہم اس کی دوسری آئکھ بھی پھوڑ دیں گے، تو بھائی آئکھیں بھی اللہ نے دی ہیں۔

اسباب کے بہائے مسبب کی طرف نظر ہو:

الله تعالی نے زبان کی نعمت بولنے کے لئے دی ہے، آپ بہت اچھی تقریر

کرتے ہیں، بہت عمدہ بیان کرتے ہیں، بیزبان کس نے دی تھی؟ کیا بیسب اپنے گھر
سے لے کرآئے تھے؟ کیا بیآئی جی نے دی تھی؟ نہیں بلکہ بیاللہ تعالیٰ کی نعمت ہے،
اللہ کی عطا ہے، ہاتھ ہیں، پاؤل ہیں، پورا وجود ہے، سب اللہ کی عطا ہے، جیسا کہ
قرآن کریم میں ہے:

"وَمَا بِكُمُ مِّنُ نِّعُمَةٍ فَمِنَ اللَّهِ. ثُمَّ إِذَا مَسَّكُمُ الضُّرُّ فَالِيُهِ تَجُنَرُون." (الخل:٥٣)

ترجمہ: "" تمہارے پاس جتنی نعمتیں ہیں، وہ اللہ کی جانب سے ہیں، اور جب تم کوکوئی تکلیف پہنچی ہے تو تم اس کی طرف گڑ گڑاتے ہو۔''

غرضیکہ جننے اسباب و وسائل ہیں، خواہ انسان کے اپنے وجود کے اندر ہوں،
یااس کے وجود سے باہر کھیلے ہوئے ہوں، جن واسطوں اور ذریعوں سے ہوتی ہوئی یہ نغمت ہم تک پہنچی ہے، سب کا موجد ایک اللہ ہے، وجود میں لانے والا اللہ ہے،اسباب میں تا ثیر پیدا کرنے والا اللہ ہے، مثلا ایک شخص کی آئکھیں ہیں، مگر ان میں روشی نہیں، نور اور بینائی پیدا کرنے والا بھی اللہ ہے، آئکھیں عطا کرنے والا بھی اللہ ہے، آئ کھیں مناسکی، نہ آئکھی اللہ ہے، آئ کھیں بناسکی، نہ آئکھی اللہ ہے، آئ کھیں بناسکی، نہ آئکھی کی بینائی پیدا کرسکی، آج سائنس بہت ترقی کرچکی ہے لیکن آئکھ نہیں بناسکی، نہ آئکھی بینائی پیدا کرسکی، آج سائنس ترقی کا غلغلہ ہے،سائنس نے بہت ترقی کرلی ہے مگر اس کی ترقی کی انتہا ہے کہ ایک آدمی کی آئکھ نکال کر دوسرے میں لگا دیتے ہیں،لیکن سائنس آئکھ کو وجود میں ابھی تک نہیں لاسکی، اور پھر آئکھ کو جو کنکشن دیا جاتا ہے،آدمی کے دماغ میں نور کا مرکز رکھا گیا ہے، اور آئکھوں کو اس مرکز سے روثنی کا کنکشن دیا جاتا ہیں، وجود میں لانے والے اللہ تعالیٰ ہیں ہے، یہ عطا کرنے والے اللہ تعالیٰ ہیں، وجود میں لانے والے اللہ تعالیٰ ہیں، وجود میں لانے والے اللہ تعالیٰ ہیں، وجود میں لانے والے اللہ تعالیٰ ہیں بیے، یہ عطا کرنے والے اللہ تعالیٰ ہیں، وجود میں لانے والے اللہ تعالیٰ ہیں بیہ یہ یہ یہ عطا کرنے والے بھی اللہ تعالیٰ ہیں، وجود میں لانے والے اللہ تعالیٰ ہیں وہ یہ یہ یہ عطا کرنے والے اللہ تعالیٰ ہیں، وجود میں لانے والے اللہ تعالیٰ ہیں۔

شخ تفرماتے ہیں بیسب اللہ کی جانب سے ہیں، کی مخلوق کا ان میں وظل نہیں، اس لئے نعمت کو بھی اللہ کی جانب منسوب کرو، واسطوں اور ذریعوں کی طرف منسوب نہ کرو، تم کہتے ہو، قلم لکھ رہا ہے، قلم کہاں لکھ رہا ہے؟ بیتو بے چارا بے جان ہے، بیر کھا ہوا ہوتو ذرا لکھ کے دکھا دے، قلم کوکوئی ہاتھ پکڑے گا تو لکھے گا، آپ کہتے ہیں اچھا انسان ہیں اچھا ہاتھ لکھتا ہے، ہاتھ کاٹ کرر کھ دو، کیا لکھ دے گا؟ آپ کہتے ہیں اچھا انسان کلھتا ہے، یہ تھ والا آ دمی لکھتا ہے، بھلا اگر اس میں روح نہ ہوتو لکھے گا؟ اچھا آپ کہتے ہیں روح کھتی ہے، ہم نے کہا اب بھی نظر تھی ہوئی، روح کے اندر اللہ کی مشیت کار فرماہے، وہ لکھتی ہے، لکھتا ہوا قلم سے نظر آرہا ہے، ہاتھ سے نظر نہیں آتی، اور جن کی نظر روح پر مشیت کار فرماہے، وہ لکھتی ہوئی، انسان کو روح نظر نہیں آتی، اور جن کی نظر روح پر جاتی ہو ان کی نظر مشیت اللی پرنہیں ہوتی، اصل میں جو محرک ہے لکھنے کا، دہ تو اللہ کی مشیت ہے، بیرایک مثال ہے، باقی تمام مثالوں کو اس طرح سمجھ کی قدرت اور اللہ کی مشیت ہے، بیرایک مثال ہے، باقی تمام مثالوں کو اس طرح سمجھ کی قدرت اور اللہ کی مشیت ہے، بیرایک مثال ہے، باقی تمام مثالوں کو اس طرح سمجھ

# واسطه نعمت لائق قدر ہے:

ہاں یہ ضرورہ جن واسطوں سے ہمیں نعمت ملی ہو، ہمیں تھم ہے کہ ان واسطوں کو بھی ہم قدر کی نگاہ سے دیکھیں، ان واسطوں کی تذلیل نہ کریں، اگر واسطوں کی تذلیل کریں گے، تو نعمت مکدر ہوجائے گی، بلکہ نعمت چھن جائے گی، یہ بھی سنت اللہ ہے، والدین آ دمی کے وجود کا واسطہ بنتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے سب سے زیادہ حق والدین کا رکھا ہے، ایسے ہی استاد ملم کے لئے واسطہ بنتا ہے، اللہ تعالیٰ نے استاد کا احترام رکھا ہے، غرض جتنے بھی لوگ تمہارے لئے واسطہ نعمت بن ان سب کی قدردانی ہم پر واجب کی گئی ہے، ان کو بھی قدردانی ہم پر واجب کی گئی ہے، ان کو بھی قدر رکی نگاہ سے دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو واسطہ بنایا ہے، اگر چہ اللہ تعالیٰ کو بغیر کسی واسطے کے بھی نعمت عطا کرنے کی قدرت کو واسطہ بنایا ہے، اگر چہ اللہ تعالیٰ کو بغیر کسی واسطے کے بھی نعمت عطا کرنے کی قدرت فی میں بھی اللہ تعالیٰ کی بے شار حکمتیں ہیں کہ واسطوں کے ذریعہ تعین عطا فر ماتے ہیں۔

#### میرے حج کا قصہ:

یوسف بنوریؓ نے ایک دوست سے کہا وہ حج افسر کے پاس مجھے لے گئے، اور مجھ سے راستے میں کہنے لگے کہتم افسر سے یہ کہنا کہ والدصاحب کی درخواست کی سال سے نہیں نکل رہی، اور مجھے والدصاحب کے ساتھ خادم کی حیثیت میں جانا ہے، کیونکہ وہ کمزور ہیں، بات صحیح تھی، غلط نہیں تھی، الغرض حج افسر سے یہ سارا قصہ بیان کیا، حج افسر نے کہا کہ درخواست کا فارم لے لو، اور اس کو پر کر کے مجھے دے دو، میں منظوری دے دوں گا، چنانچہ فارم پر کر کے دے دیے گئے، اور اس دوست نے، اللہ تعالیٰ انہیں جزائے خیرعطا فرمائیں، باقی تمام کاروائی کھمل کرائی۔

جن لوگوں کی درخوا تیں نکل آئی تھیں، ان کو ایک ایک مہینے کے بعد اطلاع دی گئی کہ تہاری سیٹیں فلاں جہاز میں ہیں، اور فلاں تاریخ کو تہیں جانا ہوگا، اور ہمیں موصوف نے آٹھویں دن وہ ساری چیزیں لاکر دے دیں، تکٹ بھی دے دیا اور تاریخ کا تعین بھی ہوگیا، میں نے کہا اتنے لوگ جن کو اللہ تعالی نے ہمارے لئے واسطہ اور ذریعہ بنانا تھا، جن کو ہمارے ثواب میں شامل کرنا تھا اور جن کی قدر دانی ہم پر واجب کرنا تھی، ہم ان کو کیے محروم کرسکتے تھے؟ اس لئے میں نے کہا وہ دعا احمقانہ تھی، کرنا تھی، ہم ان کو کیے محروم کرسکتے تھے؟ اس لئے میں نے کہا وہ دعا احمقانہ تھی، عبدیت کے خلاف تھی، بندے کا کام مانگنا ہے، تجویزیں پیش کرنا نہیں، اگر وہ کوئی عبدیت کے خلاف تھی، بندے کا کام مانگنا ہے، تجویزیں پیش کرنا نہیں، اگر وہ کوئی عبدیت کی واسطہ کے ذریعے دینا چاہتے ہیں، تو ہمیں اس واسطہ کی بھی قدر کرنی چیا ہے، الغرض جولوگ بھی کسی نعمت کا واسطہ اور ذریعہ بنیں، وہ بھی لائق قدر ہیں، تخضرت عیا ہے، الغرض جولوگ بھی کسی نعمت کا واسطہ اور ذریعہ بنیں، وہ بھی لائق قدر ہیں، آخضرت عیا ہے کا ارشاد گرامی ہے:" مَنْ لَمْ یَشْکُو النّاسَ لَمْ یَشْکُو اللّٰه ."

ترجمہ:..... 'جو شخص انسانوں کا شکر نہ کرے، اس نے اللہ تعالیٰ کا بھی شکر

نہیں کیا۔''

مطلب ہے کہ منعم کھیتی تو اللہ تعالیٰ ہیں، لیکن جن لوگوں کو تی تعالیٰ شانہ نے نعمت کا واسط اور ذریعہ بنانا ہے، اگر بیشخص ان کاشکر نہیں کرتا تو بیشخص منعم کھیتی کا کیا۔ شکر کرے گا؟ اسباب اور ذرائع کو اللہ تعالیٰ نے جو واسطہ اور ذریعہ بنایا، اس میں بھی بیشار حکمتیں ہیں، اس کی قدر تین، اس کی حکمت کے راز ہیں، لیکن ہمیں بی حکم دیا گیا ہے کہ تم ان پردول میں الجھ کر نہ رہ جانا، بلکہ پردے کے پیچھے سے ہمیں دیکھنا، نعمتیں ہم دینے والے ہیں، منعم حقیقی ہم ہیں، اور جس شخص کی بصیرت کی نگاہ سیح ہو اور بیہ پردہ اس کے سامنے سے ہمئے گیا ہو، اس کو اس تصور سے کہ جنتی نعمتیں مل رہی ہیں وہ بردہ اس کی طرف سے مل رہی ہیں، ایک خاص قتم کی لذت نصیب ہوتی ہے، وہ ان نعمتوں کو سیح طور پر استعال کرے گا۔

#### کھانا کھانے کے آداب:

رسول الله عليه كهانا كهات سطى، وسرخوان پر بيره كرتو اس طرح تواضع كي ساته، عاجزانه انداز مين بيلي سخت سطح جي غلام اپنة آقا كي سامن كهانا كها تا ب، اور فرمات شطح: "إنّه اَنَا عَبُدُ آكُلُ كَهَا يَأْكُلُ الْعَبُدُ." (كزالعمال ١٢٣٣) ترجمه: "إنّه اَنَا عَبُدُ آكُلُ كَهَا يَأْكُلُ الْعَبُدُ." (كزالعمال ١٢٣٥) ترجمه: "من توبنره مون اس طرح كهاوُن كا جي غلام كها تا ہے۔" كرجمه كمان كه فلا رہے ہيں، كيون كه نظر اس طرف تهى كه حق تعالى شانه، سامنے بيرها كر كھلا رہے ہيں، مهارى نظر اس طرف نهيں جاتى۔ يہى وجہ ہے كه ہم كھانا كھاتے ہيں مگر شروع ميں "بسم الله الرحمٰن الرحيم،" نبين پڑھتے ، حالانكه بهم الله پڑھنے كا حكم ديا گيا ہے، حديث شريف ميں فرمايا گيا ہے، حديث شريف ميں فرمايا گيا ہے، حديث شريف ميں فرمايا گيا ہے: "إنَّ الشَّيْطَانَ يَسْتَحِلُّ الطَّعَامَ اَنَ لَّا يَذُكُو السُمَ الله عَلَيْهِ." (مشكوة ص:٣٦٣ بروايت مسلم) جس كھانے پر بهم الله نه پر هي جائے شيطان اس

میں شرکت کر لیتا ہے۔'' بسم الله کے فوائد:

کھانے پر بسم اللہ شریف نہ پڑھنے سے دو نقصان ہوں گے، ایک یہ کہ شیطان اس کھانے میں اپنا حصہ لگالے گا، جس کی وجہ سے کھانے میں برکت نہیں رہے گی، کھانے کی برکت اٹھ جائے گی۔ دوسرا نقصان پیرکہ اس نے نعمت کو استعال کرتے وقت منعم کا خیال نہیں رکھا،منعم پر اس کی نظرنہیں گئی،نعمت عطا کرنے والے، اور ولی نعمت کو بھلا دیا، اور بیراس مالک کی ناشکری ہے کہ اس کی دی ہوئی نعمت کو كهات وقت اس كي ذات كوسامن نهيس ركها، اور جب ' دبسم الله الرحمٰن الرحيم' كهو گے تو ایک تو شیطان کی شرکت سے بچو گے، دوسرے اس بات کا اقرار ہوگیا کہ ہیہ نعت ولی نعت کی طرف سے ہے، پیشکرنعت ہے، پھر جب کھانا کھالیا تو تھم ہے کہ کھانے کے بعد شکر الہی ہجالا وُ اور بیہ دعا پڑھو:

"ٱلْحَمُدُ لِلَّهِ الَّذِي اَطُعَمَنَا وَسَقَانَا وَجَعَلْنَا مِنَ الْمُسْلِمِينَ."

(ترندی ج:۲ ص:۱۸۴)

ترجمہ: ..... " اس الله كاشكر ہے جس نے ہميں كھلايا، يلايا اورجمين مسلمان بنايا-"

الله تعالی کا شکراس لئے کیا کہ بہتمام تعتیں الله تعالی ہی نے عطا کی ہیں، ایک لقمہ ہی برغور کرلو یہ کہاں کہاں سے چلتا ہے، تمہارے تک پہنچا ہے، اور پھر تمہارے معدے تک چہنے میں اس نے کتنے مراحل طے کئے ہیں، ذراسی دانت میں تکلیف ہوتی ہے تو کھانانہیں چایا جاتا، اس وقت پتہ چلتا ہے کہ یہ بھی ایک نعمت

ہے، حلق میں تکلیف ہوتی ہے نگلانہیں جاتا ، ہاتھ میں تکلیف ہوتی ہے، کھانا اٹھایا نہیں جاتا۔ کتنے انعامات در انعامات ہیں ایک لقمہ کے اندر؟

# شكر كا بيهلا درجه:

الغرض ہرنمت میں یہ بات پیش نظر رکھو، اور زبان سے بھی اقرار کرو کہ تمام نعمتیں اللہ تعالیٰ کی جانب سے ہیں، اس کا عطیہ ہیں، کھانا کھاؤ اس کوسا منے رکھو، کپڑا پہنو تو اس کو سامنے رکھو، اور زبان سے ان کا شکر بجالاؤ، اور ان نعمتوں کو مالک کی طرف منسوب کرو، واسطوں میں الجھ کر نہ رہ جاؤ، یہ ہے زبان کا شکر۔

# شکر کا دوسرا درجه:

شیخ "فرماتے ہیں کہ دوسرا درجہ دل کا شکر ہے ، یعنی زبان کے ساتھ ہمیشہ دل میں بیعقیدہ رکھو کہ تہماری تمام حرکات وسکنات، تمہارا اٹھنا، بیٹھنا، تمہاری قوتیں اور طاقتیں، تمہاری صلاحتیں اور تمہاری تمام چیزیں، اور تمام نعمیں سب اللہ کی جانب سے ہیں، دل میں بھی یہ مضمون ہمیشہ شخضر رہے۔

#### شكر كاتيسرا درجه:

تیسرا درجہ اعضا کو جوارح کا بینی انسان کے اعضا کا شکر یہ ہے، کہتم اپنے اعضا کو اللہ تعالیٰ کی اطاعت میں استعال کرو، اللہ تعالیٰ کے سوا اعضا کو کسی کے لئے حرکت نہ دو، اللہ تعالیٰ کی نعمت کو، اللہ تعالیٰ کی اطاعت میں استعال کرو، اللہ تعالیٰ کی نافر مانی میں استعال نہ کرو، اس کی ایک مثال عرض کرتا ہوں، مثلاً تمہیں کسی نے بہت نفیس چاتو دیا، تم نے لے لیا اور اس کے پید میں گھونپ دیا، بہت اچھی قدر کی! ماشا کا للہ کیا اچھا صلہ دیا، اس نے مجت میں تمہیں بہت نفیس چاتو دیا اور تم نے کہا دیے باشا کا للہ کیا اچھا صلہ دیا، اس نے مجت میں تمہیں بہت نفیس چاتو دیا اور تم نے کہا دیے

والے پر بی اس کا تجربہ کرنا چاہئے، کیا خوب! اللہ تعالیٰ نے تم کو مال دیا تھا، تم نے کہا اللہ تعالیٰ کی نافر مانیوں میں خرج کرنا چاہئے، اللہ نے اولاد دی تھی، تم نے کہا کہ اس اولاد کو اللہ کی نافر مانیوں میں استعال کرنا چاہئے، اللہ تعالیٰ نے گھر بار دیا، دوست احباب دیئے اور نمتیں در نمتیں عطا فر مائی ہیں، لیکن کہاں استعال ہور ہی ہیں؟ ان نمتوں کو کہاں استعال کیا جارہا ہے؟ اللہ کی نافر مانی میں، یہ ہاتھ استعال ہورہا ہے اللہ کی نافر مانی میں، یہ ہاتھ استعال ہورہا ہے اللہ کی نافر مانی میں، زبان، کان، اللہ کی نافر مانی میں، یاؤں استعال ہو جود کو اللہ کی نافر مانی میں استعال کیا جارہا ہے، کیا یہی شکر ہے؟ نہیں! بلکہ شکر یہ ہے کہ آدمی اپنے اعضا کو اللہ تعالیٰ کی فر ما نبر داری میں استعال کرے، ان کو نافر مانی میں نہ لگا ہے۔

شَخْ مَ لِقُولَ: "لَا تُحَرِّكُهَا وَلَا تَسْتَعُمِلُهَا إِلَّا بِطَاعَةِ اللَّهِ. "

کہ تم اللہ کی اجازت کے بغیر اپنے اعضاء کو حرکت نہ دو، اور ان کو اللہ کی اطاعت کے بغیر استعال نہ کرو، اور اگر بھی غفلت ہوجاتی ہے، معافی ما نگ لو، اپنی غلطی کا اقرار کرلو۔ ہم جتنی اللہ کی نافر مانیاں کرتے ہیں اس میں آقا کی نافر مانی ہے، اور غلام کو زیبا نہیں ہے کہ آقا کی نافر مانی کرے، تم چاہتے ہو کہ میری ہیوی میری فرماں بردار ہو، ہیوی تمہاری مخلوق نہیں ہے، تمہاری مملوک نہیں ہے، تمہاری ملکیت نہیں ہے یہ یا بکاؤ مال نہیں ہے، تمہاری خلوق نہیں ہے، تمہاری ملکیت نہیں سے ماتھے تم میں جوڑ پیدا کردیا، تمہیں اللہ تعالی نے ان پر فوقیت عطا فرمادی، باتی اس کا اپنا مستقل وجود ہے، تمہارا اپنا مستقل وجود ہے، اس کے باوجود چونکہ تمہیں اک ذراسی فوقیت اللہ تعالی نے عطا فرمادی، تم شکایت کرتے ہو کہ میری ہیوی نافر مان ہے، میرے سامنے بولتی ہے، کہا نہیں ماتی، بندہ نواز! کیا آپ اللہ تعالی کا کہا اس طرح

مانے ہیں، جس طرح اپنی ہوی کومنوانا چاہتے ہیں؟ اپنی اور اللہ تعالیٰ کی نسبت کو ذرا دکھوکہ کیا ہے؟ اور پھر ذرا اپنی اور اپنی ہیوی کی نسبت دیکھو،تم سب پھے اللہ تعالیٰ سے لے کر اللہ کی نافر مانی میں لگاتے ہو، ایک تو وہ آقا اور مالک ہے، اور بندے کو زیبا نہیں کہ اس کی نافر مانی کرے، بندے کا کام بندگی بجالانا ہونا چاہئے، نہ کہ بندگی کے خلاف کرے، بندے کا کام بندگی ہجالانا ہونا چاہئے، نہ کہ بندگی کے خلاف کرے، بندے کا کام نیاز مندی اور جھکنا ہے، نہ کہ اکڑنا اور تکبر کرنا، بندے کا کام اطاعت ہے، نہ کہ معصیت و نافر مانی اور جھکنا ہے، نہ کہ اگڑنا اور تکبر کرنا، بندے اور ایک منٹ کے لئے فرض کرلو کہ اللہ تعالیٰ کے درمیان اور تمہارے درمیان بندے اور فیدا کا تعلق نہیں ہے، تو اتنی بات تو ہے کہ بیتمام نعتیں تمہیں ای کی طرف سے ملی ہیں، اور "اکونی احسان کردے تو تم ساری عرفہیں بھولتے، اور بھولنا بھی نہیں چاہئے، تو حق پر کوئی احسان کردے تو تم ساری عرفہیں می ہونے، اور بھولنا بھی نہیں چاہئے، تو حق تعالیٰ کی طرف سے تو تمام کی تمام نعتیں ملی ہیں، ان نعمتوں کو اللہ تعالیٰ کی معصیت اور نافر مانی میں استعال نہ کیا جائے۔

شخ "فرماتے ہیں کہ یہ تین قتم کا شکر ہے اگر تمہیں شکر کا مقام حاصل ہوجائے گا، تو تمہارا نام شاکرین کی فہرست میں لکھ لیا جائے گا، نعتوں کو اللہ کی طرف منسوب کرو، اور تمہارے دل میں بطور عقیدے کے یہ مضمون متحضر رہے، کہ بیسب کچھ مالک نے عطا کیا ہے، میرے پاس میرا اپنا کچھ نہیں ہے، زبان سے تو بھی بھی ہم بھی کہہ دیتے ہیں، لیک گہرائیوں سے عقیدے کے طور بہر بی حول وقوت ہے، اپنی طاقت سے ، اپنے ہنر سے اور اپنے خول سے نکل جاؤ، جو پچھ ہے اس کو مالک کا سمجھو، عقیدے کے طور پر اس کا استحضار رکھواور پھر جب یہ عقیدہ دل کی گہرائیوں میں پیوست ہوجائے اور ہر بن مو میں سرایت کرجائے، جب یہ عقیدہ دل کی گہرائیوں میں پیوست ہوجائے اور ہر بن مو میں سرایت کرجائے،

تو اب آگے بڑھو، اور اپنے وجود کو اللہ تعالیٰ شانہ کی اطاعت میں استعال کرو، اللہ تعالیٰ کی نافر مانی میں استعال نہ کرو، جب بیہ ہوگا تو تم شاکرین میں لکھ لئے جاؤ گے۔ احسان بالائے احسان:

شکرکرنے والوں کا بہت اونچا مقام ہے، اورشکرکرنے والے کو اللہ تعالی کی بری عنایت ہے، ایک طرف ہے برے درجات عطاکئے جاتے ہیں، یہ اللہ تعالی کی بری عنایت ہے، ایک چیز جو ہم پر عقلاً واجب تھی، اس کے بجالانے پر انعام وے رہے ہیں، ایک چیز آپ نے مجھے دے دی، میں نے اس کے جواب میں کہہ دیا شکریہ، آپ سے ایک قیمتی چیز وصول کر کے میں نے اس کے جواب میں کہہ دیا، تو کیا میں اس پر انعام کا مستحق موگیا؟ جب تمام نعتیں اللہ تعالی شانہ وجل مجدہ کی ہیں، اگر ہم شکر بجالا کیں، تو یہ نعت کو اس کا حق ہے اس کا شکر بجالا نے پر مزید انعام کیسا؟ اور اگر ہم کفران نعت کریں، تو یہ ہماری نالئق ہے، کیکن مالک کی عجیب شان ہے، عجیب رحمت ہے، عجیب فیاضی ہے، ہماری نالئق ہے، کیکن مالک کی عجیب شان ہے، عجیب رحمت ہے، عجیب فیاضی ہے، وہ فرماتے ہیں کہ اگر تم ہماری نعتوں کا شکر کرو گے تو ہم تہمیں اس شکر پر بھی انعام دیں گاؤنٹ شکر کرو گے تو ہم تہمیں اس شکر پر بھی انعام دیں عطافر ما کیں گے۔'' اگرتم شکر کرو گے تو ہم تہمیں عطافر ما کیں گے۔''

الله تعالى شكركرنے والوں كوكس قدر محبوب ركھتے ہيں، اس كا اندازہ اس حديث شريف سے ہوگا، فرمايا: "اَلطَّاعِمُ الشَّاكِرُ بِمَنْزِلَةِ الصَّائِمِ الصَّابِرِ." حديث شريف سے ہوگا، فرمايا: "اَلطَّاعِمُ الشَّاكِرُ بِمَنْزِلَةِ الصَّائِمِ الصَّابِرِ." (مثلوة ص: ٣٦٥ بواله ترذي)

ترجمہ: بین ایک آدمی کھا کر شکر کرتا ہے وہ ایسا ہے جیسے ایک آدمی روزہ رکھ کر صبر کرئے کھا کرشکر کرنے والے کو اللہ تعالی وہ ثواب عطا فرماتے ہیں، جوروزہ رکھ کرصبر کرنے والے کو عطا فرماتے ہیں، کوئی حد ہے اس انعام واحسان کی؟ اس لطف و کرم کی؟ تو اگر اللہ تعالی کاشکر ادا کرو گے اور یہ تینوں شم کےشکر بجا لاؤ گے، تو اللہ تعالیٰ کے شاکر بندوں میں لکھے جاؤگے، اور اللہ تعالیٰ نے اپنے شکر گزار بندوں کے لئے بہت سے انعامات کا وعدہ فرمایا ہے، ان میں سے ایک انعام جوسب سے بڑا انعام ہو سب سے بڑا انعام ہو اپنی رضا کا مرتب کرنا ہے، حق تعالیٰ شانہ، شکر کرنے والے بندوں سے راضی ہوجاتے ہیں، مقام رضا اس کونصیب ہوجاتا ہے۔

## ناموافق حالات كى حكمت:

یہ تو وہ حالات تھے جو آدی کی خواہش کے موافق پیش آتے ہیں، ان کونعت کہا جاتا ہے، ان پرشکر بجا لاؤ ، لیکن کبھی بھی الٹ بھی ہوتا ہے، کوئی تکلیف پینچی، کوئی مصیبت پینچی، کوئی آفت پینچی، کوئی پریشانی ہوئی، جو ہمیں نا گوار ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے امتحان ہوتا ہے، کہ میٹھا ہی کھانا چاہتے ہو، یا بھی مرچیں بھی کھائی ہیں، بھی منہ کا ذا تقہ بھی بدلا ہے؟ یا بچوں کی طرح میٹھا کھانے ہی کے عادی ہو؟ بھی بھی منہ کا ذا تقہ بھی بدلا ہے؟ یا بچوں کی طرح میٹھا کھانے ہی کے عادی ہو؟ بھی بھی ان گوار حالات بھی پیش آتے ہیں، بھائی ان حالات کا پیش آنا بہت ضروری ہے، اس میں بھی جق تعالیٰ شانہ کی حکمت کے بے شار اسرار ہیں، بلایا ہیں، مصائب ہیں، میں بھی جق تعالیٰ شانہ کی حکمت کے بے شار اسرار ہیں، بلایا ہیں، مصائب ہیں، فیل بھی جی ناگوار حالات کو بیش آئیں، تو ان کوسہار نے کی ہمت بیدا ہوجائے، اور ان پرصبر کرنا آسان ہوجائے بیش آئیں، تو ان کوسہار نے کی ہمت بیدا ہوجائے، اور ان پرصبر کرنا آسان ہوجائے دائیے ارشاد ہے:

"وَلَنَبُلُونَكُمُ بِشَيْءٍ مِنَ الْخَوُفِ وَالْجُوعِ

وَنَقُصٍ مِّنَ الْاَمُوالِ وَالْاَنْفُسِ وَالشَّمَرَاتِ. " (البقره: ١٥٥) ترجمہ: …… "ہم تمہاری آزبائش کریں گے، پچھ خوف کے ذریعہ، تھوڑی سی بھوک دے کر، جان میں، مال میں، اولاد میں، پچھ کی دے کر۔ "

یعنی مجھی جان کا نقصان ، مجھی مال کا نقصان، مجھی اولاد کا نقصان، مجھی کھوک، مجھی خوف، مجھی فقر، مجھی تکلیف، دکھ، بیاری، پریشانی دے کر ہم تہہیں آزمائیں گے، ہم نے تہہیں پہلے سے بنادیا کہ تہہیں کیا کرنا ہوگا،ان نا گواریوں پرصبر کرنا ہوگا:

"وَبَشِّرِ الصَّابِرِيْنَ الَّذِيْنَ إِذَا اَصَابَتُهُم مُّصِيبَةٌ اللهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ." (البقرة:١٥٦)

ترجمہ: 'اورخوش خبری دے دیجئے صبر کرنے والوں کو، صبر کرنے والوں کو، صبر کرنے والوں کو مصببت پہنچی صبر کرنے والے لوگ وہ ہیں کہ جب ان کو کوئی مصیبت پہنچی ہے، تو کہتے ہیں ہم اللہ کا مال ہیں، اور اس کی طرف لوٹنے والے ہیں۔'

مالک کو مال میں تصرف کرنے کا حق حاصل ہے۔ آپ نے کپڑا پہنا ہوا ہے ، آپ اس کے مالک ہیں، اگر آپ اسے کسی کو دے دینا چاہتے ہیں، یا اس کو کسی اور طریقہ سے استعال کرنا چاہتے ہیں تو اس کپڑے کو کیا شکایت ہوسکتی ہے، بھائی یہ مالک ہے اور مالک اپنی ملکیت میں جو چاہے تصرف کرے، مالک کو کامل طور پر اپنی مالک ہے، اور یہ تمام عقلا کا مسلّمہ اصول ہے، باوجوداس کے مال میں تصرف کا حق حاصل ہے، اور یہ تمام عقلا کا مسلّمہ اصول ہے، باوجوداس کے کہ ہم مالک حقیقی نہیں، جیسا کہ ابھی معلوم ہوا کہ تمام نعتیں اللہ کی جانب سے ہیں، اللہ کی عطا ہیں، عطا بھی مستعار، امانت کے طور پر دی گئی ہے، جب چاہیں گے واپس

لے لیں گے، یہ تہمیں ہمیشہ کے لئے لکھ کرنہیں دے دی، جس مکان میں رہتے ہو، جب چاہیں گے، نود تہمارے وجود کے جب چاہیں گے اس کوئم سے چھین کر دوسروں کو دے دیں گے، خود تہمارے وجود کے اندر جونعتیں تہمیں دی گئی ہیں، یہ بھی تم سے واپس لے لیں گے، اس لئے کہ وہ مالک ہیں، ہم اول تو مالک نہیں، یعنی جو چیزیں ہماری کہلاتی ہیں، ہم واقعتا ان کے مالک نہیں، ہم اول تو مالک نہیں، اور پھر یہ ہمیں ہمیشہ کے لئے نہیں دی گئیں، بلکہ نہیں، بلکہ یہ مانگے کی چیزیں ہیں، اور پھر یہ ہمیں ہمیشہ کے لئے نہیں دی گئیں، بلکہ مستعار ہیں، اس لئے تعلیم دی گئی کہ زوال نعمت پر کہو: ''اناللہ'' بیشک ہم اللہ کے ہیں، اللہ کا مال ہیں۔

# حضرت امسليمٌ كاعجيب واقعه:

"عَنُ أَنِسٍ رَضِى اللّه تَعَالَى عَنُهُ قَالَ مَاتَ ابُنُ لِأَبِى طَلُحَةً مِنُ أُمِّ سُلَيْمٍ فَقَالَتُ لِأَهْلِهَا لَاتُحَدِّثُوا أَبَا طَلُحَة بِإِنِيهِ حَتَّى أَكُونَ أَنَا أُحَدِّثُهُ قَالَ فَجَاءَ فَقَرَّبَتُ اللّهِ طَلُحَة بِإِنِيهِ حَتَّى أَكُونَ أَنَا أُحَدِّثُهُ قَالَ فَجَاءَ فَقَرَّبَتُ اللّهِ عَشَاءُ فَأَكُلَ وَشَرِبَ، فَقَالَ ثُمَّ تَصَنَّعَتُ لَهُ أَحُسَنَ مَاكَانَ تَصَنَّعُ قَبُلَ ذَالِكَ فَوَقَع بِهَا فَلَمَّا رَأْتُ أَنَّهُ قَدُ شَبِعَ تَصَنَّعُ قَبُلَ ذَالِكَ فَوقَع بِهَا فَلَمَّا رَأَيْتَ لَوُ أَنَّ قُومًا أَعَارُوا وَأَصَابَ مِنها قَالَتُ: يَا أَبَا طَلُحَة أَرَأَيْتَ لَوُ أَنَّ قُومًا أَعَارُوا وَأَصَابَ مِنها قَالَتُ: يَا أَبَا طَلُحَة أَرَأَيْتَ لَوُ أَنَّ قُومًا أَعَارُوا عَارِيَتَهُمُ أَلَهُمُ أَنُ يَمُنعُوهُمُ عَلِيتَهُمُ أَلَهُمُ أَنُ يَمُنعُوهُمُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ فَأَنُهُمُ أَنُ يَمُنعُوهُمُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَخُبَرَ وَ بَهِ فَالَ فَغَضِبَ فَقَالَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَخُبَرَ وَ بَهِ مَا كَانَ . "
تَرَكُتِنِي حَتَّى تَلَطَّخُتُ ثُمَّ أَخْبَرُتِنِي بِإِنِي فَانُطَلَقَ حَتَى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَخُبَرَ وَ بِهِ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَخُبَرَ وَ بِهَا كَانَ. "
ثَرَكُتِنِي حَتَّى تَلَطَّخُتُ ثُمُ أَنُهُ مَا لَكُهُ مَا كَانَ . "
أَتَى رَسُولَ اللّه صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَخُبَرَ وَ بِهِ مِنَاكُونَ اللّه صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَخُبَرَ وَ بِهِ مِنَ كَانَ . "

ترجمه:..... مصرت ابوطلحه رضي الله تعالى عنه كا ابك بیٹا جو امسلیم رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے تھا، فوت ہوگیا، تو امسلیم نے اپنے گھر والوں سے کہا کہتم نے ابوطلحہ کو اس کے بیچے کے بارے میں نہیں بتانا، جب ابوطلحہ رضی اللہ تعالی عنہ گھر واپس آئے تو اس نے ان کو کھانا وغیرہ کھلایا، پھران کے لئے اپنے آپ کوسنوارا، ابوطلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان سے اپنی ضرورت یوری کی، امسلیم نے جب دیکھا کہ وہ مطمئن ہوگئے ہیں، تو (صبح کو) کہا: اے اہا طلحہ! جب کسی ہے کوئی چیز عاریثا لی جائے اور پھر وہ لوگ اپنی چیز کی واپسی کا مطالبہ کریں تو (جنہوں نے عاریتاً چیز لی ہے) ان کو روکنے کا حق ہے؟ ابوطلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ انہیں روکنے کا کوئی حق نہیں۔ امسلیم رضی الله تعالی عنہانے کہا کہ تیرا بیٹا فوت ہو چکا ہے۔ (ابوطلحہ رضی الله تعالیٰ عنہ نے جب بیسنا) تو غصہ ہوئے اور فرمایا کہ تونے مجھے رات كونهيس بتايا، اور انجمي بتاربي هو، پهر ابوطلحه رضي الله تعالى عنه حضور اکرم علیہ کے پاس گئے اور رات کا واقعہ بتایا۔''

یعنی حضرت ابوطلی مخترت انس بن مالک کے سوتیلے والد ہیں، ان کا ایک بچہ تھا، بیدکام سے گئے ہوئے تھے، پیچھے نیچ کا انقال ہوگیا، شام کو واپس آئے تو گھر والی سے پوچھا کہ بچہ کیسا ہے؟ ان کی المیہ حضرت المسلیم حضرت انس کی والدہ ہیں، وہ کہنے گئیں کہ بچہ ٹھیک ہے، انہول نے اطمینان سے کھانا کھایا، لیٹ گئے، رات کو میاں بیوی ملے بھی، منج ہوئی تو المسلیم نے حضرت ابوطلی سے کہا کہ ایک مسئلہ پوچھنا میاں بیوی ملے بھی، منج ہوئی تو المسلیم نے حضرت ابوطلی سے کہا کہ ایک مسئلہ پوچھنا

تھا، انہوں نے کہا کیا مسئلہ ہے؟ کہنے لگیں یہ جو میر ہے ساتھ والی پڑوین ہے، ان سے میں نے کچھ زیور لے لیا تھا، اب وہ واپس ما نگ رہی ہیں، مگر میرا جی چاہتا ہے کہ میں اسے واپس نہ کرول، کہنے گئے، واپس کیوں نہ کرو؟ جب یہ زیور ہمسائی کا ہے اور خم نے مانگے کے طور پر ہمسائی سے لے لیا تھا تو واپس کیوں نہ کرو؟ کہنے لگیں کہ مجھے اچھا بہت لگتا ہے، کہنے گئیں کہ مجھے اچھا بہت لگتا ہے، کہنے گئے اللہ کی بندی! جب اس کا ہے اور وہ واپس ما نگ رہی ہے تو مہمیں اچھا گئے یا برا گئے اس کو واپس وے دینا چاہئے، ایسے ہی بھولی می بن کر کہنے گئیس۔

اچھا واقعی واپس کردینا چاہئے، حضرت ابوطلحہ نے فرمایا: کیا یہ بھی کوئی پوچھنے
کی بات ہے؟ جبتم نے ایک چیز مستعار لی ہے، اور مالک اس کی واپسی کا مطالبہ
کررہا ہے تو تم اس کو کیسے روک سکتی ہو؟ کہنے گیس وہ تمہارا بیٹا اللہ کی امانت تھا، وہ
فوت ہو چکا ہے، مالک نے اپنی امانت واپس لے لی ہے، اس کو دفن کردو، یہ س کر
حضرت ابوطلحہ بہت برہم ہوئے، کہنے گئے مجھے رات بتادیسی، کہنے لگیس: میں نے
سوچا تھک کرآئے ہیں، اب دفن کرنے کا وقت تو ہے نہیں، اب بتاؤں گی، تو خواہ مخواہ
ساری رات پریشان ہوں گے، کیا فائدہ؟ بتادوں گی، نیچ کو تو جنازہ پڑھنے کے بعد
وفن کردیا، تدفین کے بعد حضرت ابوطلحہ رسول اللہ علیات کی خدمت میں حاضر ہوئے
اور رات کا یہ واقعہ ذکر کیا۔

# حضور علی کی دعا کی برکت:

بہر حال حضرت ابوطلحہ آنخضرت علیقی کی خدمت میں حاضر ہوئے، اور آنخضرت علیقی کو ام سلیم کا واقعہ سنایا، واقعہ سن کر آنخضرت علیقی نے فرمایا:

"بارَکَ الله ککما فِی عَابِرِ لَیُلَتِکُمَا ..... وَسَمَّاهُ عَبُدُاللهِ." الله تمهاری اس رات میں برکت عطا فرمائے، الله تعالی نے رسول الله علی کی دعا قبول فرمائی، اور الله تعالی نے اس رات کے نتیج میں ان کو بیٹا عطا فرمایا، جس کا نام عبدالله رکھا الله تعالی نے اس رات کے نتیج میں ان کو بیٹا عطا فرمایا، جس کا نام عبدالله رکھا گیا۔ (مسلم ج:۲ ص:۲۹۲) اور ان کے صاحبزادے کے نو بیٹے قرآن کریم کے حافظ اور عالم ہوئے۔

اس خاندان کو نبی کریم علی ہے بہت خصوصیت تھی، اور بڑا ہی تعلق تھا، چنانچہ حصلم میں ہے:

"عَنُ أَنسِ بُنِ مَالِكٍ رَضِى اللّهُ تَعَالَى عَنُهُ قَالَ لَمَّا رَمْى رَسُولُ اللّهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْجَمْرَةَ وَنَحَرَ نُسُكَهُ وَحَلَقَ، نَاوَلَ الْحَالِقَ شِقَّهُ الْأَيْمَنَ فَحَلَقَهُ ثُمَّ دَعَا أَسُكُهُ وَحَلَقَ، نَاوَلَ الْحَالِقَ شِقَّهُ الْأَيْمَنَ فَحَلَقَهُ ثُمَّ دَعَا أَبُاطَلُحَةَ الْأَنْصَارِيَّ فَأَعُطَاهُ إِيَّاهُ، ثُمَّ نَاوَلَهُ الشِّقَ الْآيُسَرَ أَبُاطَلُحَةَ الْآيُسَرَ الشَّقَ الْآيُسَرَ فَقَالَ: أَقُسِمُهُ بَيْنَ فَقَالَ أَخُلِقُ فَحَلَقَهُ فَأَعُطَاهُ أَبَاطَلُحَةً فَقَالَ: أَقُسِمُهُ بَيْنَ فَقَالَ أَخُلِقُ فَحَلَقَهُ فَأَعُطَاهُ أَبَاطَلُحَةً فَقَالَ: أَقُسِمُهُ بَيْنَ النَّاسِ."

یعنی ججۃ الوداع کے موقع پر جب آنخضرت علی نے ملق کرایا اور سر سے موئے مبارک اتارے، تو دائیں جانب کے آدھے بال حضرت ابوطلحہ رضی اللہ تعالی عنہ کو بلواکر عنایت فرمائے، فرمایا بیتمہارے ہیں، اور پھر بائیں طرف کے بال اتارے تو ابوطلحہ کو دے کرفرمایا: یہ لوگوں میں ایک ایک دے دو، بال سب میں تقسیم کردو، آدھے سر مبارک کے بال صرف ابوطلحہ کے پاس رہے، اور آدھے پورے مجمع میں ایک ایک، دو دو کرکے تقسیم کئے گئے۔

تو صبر کے کیا معنی ہیں؟ صبر کے معنی بیہ ہیں کہ کوئی شکایت نہ کرو، بلکہ بیہ

مضمون وَبَن مِين رَكُو: "إِنَّا لِللهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ. " (يعنى جم الله كا مال بين، اور الله تعالى كى طرف لوشن والله بين) ـ

الله کا مال ہے، الله نے لیا، اور ہم بھی اسی کی طرف لوٹے والے ہیں، ہم بھی اسی کی طرف لوٹے والے ہیں، اس میں دومضمون ذکر کردیے، ایک بید کہ اگر بین بھی اسی کے پاس جانے والے ہیں، اس میں دومضمون نکر کردیے، ایک بید کہ اگر بین بخود بین بخود چھنے والے ہیں، نہ صرف بید کہ بید بین بخود ہمارا وجود بھی پائیدار نہیں ہے، پھر اس پر اتناغم کیوں کیا جائے؟ اور دوسرے بید کہ ہم الله کی بارگاہ میں پہنچنے والے ہیں، تو ہمیں تمام تکالیف، تمام مصائب اور تمام پریشانیوں کا اجراور بدلہ عطافر بائیں گے، حدیث شریف میں فرمایا ہے:

"مَايُصِينُ الْمُؤْمِنُ مِنُ وَصَبٍ وَلَانَصَبٍ وَلَا مَلَا مَنْ وَصَبٍ وَلَانَصَبٍ وَلَا سَقَمٍ وَلَا هَمَّ وَلَا حَرُّنٍ وَلَا اَذًى وَغَمَّ حَتَّى الشَّوْكَةِ يُشَاكُهَا، إِلَّا كَفَّرَ اللَّهُ بِهَا مِنْ خَطَايَاهُ."

(مسلم ج: ۲ ص: ۳۱۹) ترجمہ: مسلمان کوکوئی تکلیف ، کوئی بیاری، کوئی پریشانی، کوئی غم، کوئی ایذا یا کوئی صدمہ پنچے، حتی کہ اگر اس کے کا نثا بھی چھے، اللہ تعالیٰ اس کی وجہ سے اس کے گناہ جھاڑ دیتے ہیں۔''

ايك اور حديث من ونياوى تكاليف پراجزو ثواب كو يول بيان فرمايا گيا ہے:

("يَوَدُّ اَهُلُ الْعَافِيَةِ يَوُمَ الْقِيَامَةِ حِيْنَ يُعُطَى اَهُلُ
الْبَكَاءِ الثَّوَابُ لَوُ اَنَّ جُلُودَهُمْ كَانَتُ قُرِضَتْ فِي الدُّنْيَا

بِالْمَقَارِيُضِ."

(تندى ج:٢ ص:٢٢)

ترجمہ:.... تیامت کے دن جب اہل مصیبت کو اور جب اہل مصیبت کو اور جملا کیا جائے گا تو عافیت والے لوگ یہ تمنا کریں گے کہ کاش ان کے چڑے دنیا میں قینچیوں سے کاٹ دیئے جاتے (اور یہ تواب ان کو بھی مل جاتا)۔''

تو یہ اللہ تعالیٰ کا انعام واحسان ہے کہ بندہ مؤمن کو جو تکلیف پہنچی ہے اور اس پر وہ صبر کرتا ہے، اور کوئی شکوہ اس پر وہ صبر کرتا ہے، اللہ تعالیٰ کی رضا کے لئے اس کو برداشت کرتا ہے، اور کوئی شکوہ شکایت نہیں کرتا، تو حق تعالیٰ شانہ، اس کے لئے انعامات کے دروازے کھول دیتے ہیں۔ ہیں، اور اس کواپنی عنایات و الطاف کا مورد بنادیتے ہیں۔

#### ایمان کے دو بازو:

خلاصہ یہ کہ شکر اور صبر ایمان کے دو بازو ہیں، جن پر ایمان پرواز کرتا ہے،

اب دعا کیجئے کہ حق تعالی شانہ، ہمیں اپنی نعمتوں کا شکر ادا کرنے کی توفیق عطا
فرمائیں، اور ہمیں اپنے شکر گزار بندوں میں سے بنائیں، ہم کمزور ہیں، حق تعالی شانہ، ہمیں عافیت کی نعمت عطا فرمائیں، اور تمام تکالیف اور مصائب و پریشانیوں سے ہماری حفاظت فرمائیں، اور جب کوئی تکلیف پیش آئے تو حق تعالی شانہ، ہمیں اس پر صبر ورضا کی توفیق نصیب فرمائیں۔

و لاخر و بحو لافا (6 لاتحسر الله رب لاتعا لس

# زبان کی حفاظت

جب منج ہوتی ہے تو انسان کے بدن کے تمام اعضا کُربان کے سامنے ہاتھ جوڑتے ہیں اور کہتے ہیں کہ دیکھ! ہم تیرے ساتھ ہیں، اگر تو سیدھی رہی تو ہم بھی سیدھے رہیں گے، اگر تو میڑھی چلی تو ہم بھی مئیر ھے چلیں گے۔



(لعمر للم وملا) على عباره (للزين (صطفى! قال الله تعالىٰ: مايلفظ من قول الالديه رقيب عتيد-

(ق:۱۸)

ترجمہ: - "فرمایا اللہ تعالیٰ نے کہ وہ کوئی لفظ منہ سے نہیں نکالنے پاتا مگر اس کے پاس ہی ایک تاک لگانے والا تیار ہے۔"

#### زبان بهت برای نعمت:

اللہ تعالیٰ نے انسان کو زبان بہت ہوئی نعمت عطافر مائی ہے ، آنکھ اور زبان ہے دو چیزیں ایسی ہیں کہ ان کی منفعت سب سے ہوئھی ہوئی ہے – انسانی اعضامیں زبان ہی کے ذریعہ ہم اپنے ول کے مدعا کو دوسر ول کے سامنے بیان کر سکتے ہیں ، اس کے ذریعے اپنی تکلیف وغیر ہ کا اظہار کر سکتے ہیں ، اس سے کار وبار اور معاملات سے ذریعی نی ، اس سے کار وبار اور معاملات کے نیں ، نبان نہ ہو تمام کار وبار معطل ہو جائیں ، کتنی ہوئی نعمت ہے – زبان کا کے بیں ، زبان نہ ہو تمام کار وبار معطل ہو جائیں ، کتنی ہوئی نعمت ہے – زبان کا

استعال کرنا، جس طرح ایک بہت بودی منفعت ہے، اسی طرح اس کے نقصانات بھی بہت زیادہ ہیں، تو عقل مند آدمی وہ ہے جوانی زبان کو منفعت کے لئے استعال کرے، نقصان سے پچے، اس کی دینی منفعت سے لئے استعال نہ کرے، اس کے نقصان سے پچے، اس کی دینی منفعت وہ بھی بالکل واضح ہے، اس زبان کے فرایعہ آدمی اللہ تعالیٰ کا ذکر کر سکتا ہے، قرآن کریم کی تلاوت کر سکتا ہے، درود شریف پڑھ سکتا ہے، اور خبر کے دوسرے کا مول میں اس کو استعال کر سکتا ہے، اور خبر کے دوسرے کا مول میں اس کو استعال کر سکتا ہے، اس نیا کے ذخیر و آخر ت بناسکتا ہے۔

# ح چوٹے سے عمل سے نجات آخرت:

یہ یمال کی بات تو نہیں ہے لیکن یاد آگئ توذکر کردیتا ہوں نماز کے بعد ہم لوگ سیحات پڑھتے ہیں، سینتیں مرتبہ سجان اللہ، سینتیں مرتبہ الحمد لله، چو نتیس مرتبہ اللہ اکبر، اس طرح سے یہ پورا سو ہو جاتا ہے، اس سلسلے میں احادیث مختلف آئی ہیں، بعض روایتوں میں یہ ہے کہ سینتیں مرتبہ سینوں کلمات پڑھے جائیں، سجان اللہ، الحمد لللہ، اللہ وحدہ لاشریك له له الملك وله الحمد وهو مرتبہ چو تھا كلمہ لا اله الا الله وحدہ لاشریك له له الملك وله الحمد وهو علی کل شیئی قدیر پڑھے -اور بعض روایتوں میں اس کے ساتھ یہ دعا بھی آتی علی کل شیئی قدیر پڑھے -اور بعض روایتوں میں اس کے ساتھ یہ دعا بھی آتی علی کل شیئی قدیر پڑھے -اور بعض روایتوں میں اس کے ساتھ یہ دعا بھی آتی

"اللهم لامانع لما اعطيت، ولامعطى لما منعت، سبحانك لاينفع ذا الجد منك الجد"-

اور بعض روایتوں میں بچیس بچیس مرتبہ آیاہے ، بچیس مرتبہ سیحان اللہ،

يجيس مرتبه الحمد لله، يجيس مرتبه الله اكبر، يجيس مرتبه لا اله الا الله، اور ايك روایت میں یوں آیاہے کہ: کیاتم میں سے ایک آدی اس بات سے عاجز ہے کہ ہر نماز کے بعد دس دس مرتبہ یہ بردھ لیا کرے ؟ دس مرتبہ سبحان اللہ، دس مرتبہ الحمد لله، دس مرتبه الله اكبر، توبيه تنيس كلمات ہو جائيں گے اور يانچ نمازول ميں یڑھنے سے ڈیڑھ سو کلمات بن جائیں گے ، اور اللہ تعالیٰ کے یہال ہر نیکی دس گنا دی جاتی ہے ، توبیہ ڈیڑھ ہزارین جائیں گے ،اور رات کوسوتے وقت سے کلمات دس مرتبه يراه لئے جائيں، يعنی تينتيں مرتبہ سجان اللہ، تينتيں مرتبہ الحمد لله، پہتونتیں مرتبہ اللہ اکبر، توبیہ سوہو جائیں گے اور اللہ تعالیٰ کے یہاں ہرنیکی دس گنا ہوتی ہے تو یہ ایک ہزار ہو جائیں گے ،یا نچوں نمازوں کے اور رات کو سوتے وفت کے ملاکر بیہ کلمات اللہ تعالیٰ کے یہال ڈھائی ہزار ہوجائیں گے، تودن میں تم وهائی ہزار نیکیاں اس طرح کماسکتے ہو، فرمایار سول اللہ علیہ نے کہ تم دن میں ڈھائی ہزار گناہ تو نہیں کروگے اور نیکیاں تمہیں ڈھائی ہزار مل جائیں گی تو تمہارا نیکیوں کا پلڑا بھاری رہے گا، اب دیکھئے کہ یہ بہت ملکی پھلکی سی چیز ہے۔ میں اس ہے پہلے ایک دفعہ بتا چکا ہول کہ پہلے تو نماز کے بعد الحمد شریف پڑھنی جاہئے، پھر آیت الکرسی پڑھنی جاہئے، پھر سورہ آل عمران کی آیت نمبر ۸ اشھد اللہ (بورى آيت) يرهن حاسية، پهرسورة آل عمران كى آيت ٢٦-٢٥ قل اللهم مالك الملك سے "بغير حساب" تك يرهني جائے- پھر تسيحات يرهني عِ ہمیں، تینتیں مرتبہ سپحان الله، تینتیں مرتبه الحمد لله، تینتیں مرتبہ الله اکبر، اوران کے بعد پھرچو تھاکلمہ ،اور بیدد عاجو میں نے بتائی:

"اللهم لامانع لما اعطيت، ولا معطى لما منعت سبحانك لاينفع ذا الجد منك الحد"-

ترجمہ: -"اے اللہ! کوئی روکنے والا نہیں اس چیز کو جو آپ عطا فرمائیں، اور کوئی دینے والا نہیں اس چیز کا جو آپ منع کردیں، آپ پاک ہیں، آپ کے مقابلے میں کسی مالداری مالداری کام نہیں دیت"-

یہ پڑھنا چاہئے اور ایک روایت میں ہے کہ آنخضرت علیہ نماز سے فارغ ہونے کے بعد سریرہاتھ رکھ کرتین مرتبہ پڑھتے تھے:

> "بسم الله الذي لا اله الا هو الرحمن الرحيم اللهم اذهب عنى الهم والحزن-"

ترجمہ: -"اس اللہ کے نام سے جس کے سواکوئی معبود نہیں، وہ نہایت رحم کرنے والابرا امر بان ہے، اے اللہ! دور کردے مجھ سے فکر اور غم"۔

## مخضرسي نصيحت:

خیر بیہ بات تو در میان میں آگئی، میں بیہ عرض کرنا چاہتا تھا کہ یہ زبان ہے، اگر یہ خبر کے کاموں میں استعال ہو تو آدمی برا ذخیر ہ بناسکتا ہے، اپنے لئے بے شار نیکیاں کما سکتا ہے۔ ایک صاحب آنخضرت علیہ کی خدمت میں حاضر ہوئے اور کہایار سول اللہ! مجھے کوئی نصیحت فرمائیے، لیکن مخضر سی نصیحت ہو، ہو کے اور کہایار سول اللہ! مجھے کوئی نصیحت فرمائیے، لیکن مخضر سی نصیحت ہو،

بات كمى نه ہو، كه مجھے ياد نه رہے ، ديماتى فتم كے آدمى سے ،اس لئے خيال ہواكه كمى بات محول نه جاؤل ، آنخضرت صلى الله عليه وسلم نے ارشاد فرمايا : "لايزال لسانك رطبًا من ذكر الله -" (تمهارى زبان جميشه الله كے ذكر سے تر رہنى چاہيے)-

کتنی مخصر اور کیسی عمدہ نصیحت فرمائی کہ اس بات کو پلے باندھ لوکہ ہمیشہ تمہاری زبان اللہ کے ذکر سے تر رہے ، ذکر کرتے رہو ، جب بھی تمہیس موقع ملے ، جب بھی تمہیس فرصت ملے ، تمہاری زبان پر اللہ کا نام جاری ہوجائے ، بودے ہی مبارک ہیں وہ لوگ جن کو اللہ تعالیٰ بیہ سعادت نصیب فرماد ہے ہیں کہ ان کی زبا نیں اللہ کے نام اور اللہ کے ذکر سے مانوس ہو جاتی ہیں ، یا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ میں ان کی زبا نیں اللہ کے ذکر سے تر رہتی ہیں ، زبان اللہ کے ذکر میں مشغول رہتی ہے تو یہ زبان کی آخر سے کی منفعت ہے ، جو آخر سے میں کہ آخر سے کی منفعت ہے ، جو آخر سے میں کے ذکر میں مشغول رہتی ہے تو یہ زبان کی آخر سے کی منفعت ہے ، جو آخر سے میں کے ذکر میں مشغول رہتی ہے تو یہ زبان کی آخر سے کی منفعت ہے ، جو آخر سے میں کے نقصانات بھی بے ناہ ہیں ، اللہ تعالیٰ معاف فرمائیں ، یہ دودھاری تلوار ہے ۔

# دو دهاری تلوار:

اس زبان کی دودھاریں ہیں ،اس کئے یہ زبان دودھاری تلوارے ہر طرف کا ک
کرتی ہے ، حدیث شریف میں آتا ہے کہ جب صبح ہوتی ہے توانسان کے بدن کے
تمام اعضا زبان کے سامنے ہاتھ جوڑتے ہیں اور کہتے ہیں کہ دکھے! ہم تیرے
ساتھ ہیں ،اگر توسید ھی رہی توہم بھی سید ھے رہیں گے ،اگر تو ٹیڑھی چلی توہم
بھی ٹیڑھے چلیں گے گویا تیری وجہ سے ٹیڑھا چلنا ہوگا تو زبان بڑی خطر ناک چیز

ہے،اور خطرناک ہتھیار کولوگ بند کر کے رکھا کرتے ہیں، کھلا نہیں رکھا کرتے،
ایسانہ ہو کہ لگ جائے،اس (زبان) کو بھی اللہ تعالیٰ نے بند کر کے رکھا ہے،اس دو دھاری تلوار کو نیام کے اندر رکھا ہے، یہ تمہاری مرضی ہے کہ جب چاہواس کو کھولو، لیکن بہر حال یہ بند ہتھیار ہے،اللہ تعالیٰ نے تو اس کو بند کر رکھا ہے، حضرت عمر رضی اللہ عنہ ایک دفعہ حضرت ابو بحر صدیق رضی اللہ عنہ کے پاس کئے تو دیکھا کہ اپنی زبان کو پکڑ کر کھینچ رہے ہیں کہا "یا خلیفة رسول اللہ! ما ھذا" اے رسول اللہ علیہ وسلم کے خلیفہ یہ کیا ہورہا ہے؟ فرمایا: "ان ھذہ اور دتنی الموارد" - اس نے مجھ کو بہت سے گھاٹوں پر اتارا ہے "ذراس کو تنبیہ کر رہا ہوں - اللہ اکبر! یہ صدیق ہیں جن کی زبان سے صدق کے سوا پچھ نہیں نکتا تھا، یہ ان کی بات ہے -

# حضرت معاذبن جبل كو آنخضرت عليساء كي تضيحتين

حضرت معاذین جبل رضی الله عنه کی روایت ہے که آنحضرت صلی الله علیہ وسلم نے ان کوبہت سی نفیجتیں فرمائی تنھیں ، تواخیر میں فرمایا :

"الا اخبرك بملاك ذلك كله، قلت: بلى يا نبى الله فأخذ بلسانه كف عليك هذا- فقلت: يا نبى الله، وانا لمؤاخذون بما نتكلم به - قال تكلت امك يا ماذ! وهل يكب الناس في النار على وجوههم او على مناخرهم الاحصائد السنتهم-"

برجمه.:- "كيامين تمهيس ايك اليي چيز نه بتادول جس پرتمام

چیزوں کا مدار ہے؟ میں نے کہا حضور! ضرور بتایتے،
آنخضرت علیہ نے اپنی زبان مبارک کو پکڑ کر فرمایا: اپنی
زبان کو قابو میں رکھو-حضرت معاد نے عرض کیا: یارسول
اللہ ہماری زبان سے جوالفاظ نکل جاتے ہیں کیا ہم سے اس پر
بھی مواخذہ ہوگا؟ فرمایا: معاذ! تیری مال تجھ کو گم پائے
(عرب کے یمال یہ کلمہ ملامت کے لئے استعال ہو تا تھاناقل) لوگوں کو دوزخ میں او ندھے منہ ڈالنے والی چیز زبان کی
کھیتاں ہی تو ہوں گی "۔

لیجئے سب چیزوں کامدار اس پرہے کہ اپنی زبان کی حفاظت کرو-

توبہ زبان ہی ہے جو آدمی کو او ندھے منہ دوزخ میں گرائے گی، تو معلوم ہوا کہ یہ زبان ہی ہے جو آدمی کو او ندھے منہ دوزخ میں گرائے گی، تو معلوم ہوا کہ یہ زبان جتنی منفعت بخش ہے، اتنی خطرناک بھی ہے، حد سے زیادہ خطرناک چیز ہے، مگر ہم لوگ اس کے استعال میں احتیاط نہیں کرتے اور اللہ تعالیٰ نے زبان کی حفاظت کے لئے ایک مراقبہ ہمیں بتایا ہے۔

سور ہُ ق کی جو آیت شریفہ میں نے پڑھی ہے اس میں نہی مراقبہ ذکر فرمایا ہے :

"مایلفظ من قول الا لدیه رقیب عتید" (یعنی وه کوئی لفظ منه سے نہیں نکالنے پاتا مگراس کے پاس ہی ایک تاک لگانے والا تیارہے)

#### كراماً كاتبين كي مثال:

یہ فرشتے کراماکا تبین ہیں، جوانسان کے منہ سے نگلی ہوئی ہربات فورا اچک لیتے اورانسان کے تمام اعمال واقوال کاریکارڈ کر لیتے ہیں۔

گھر میں لڑائی ہور ہی تھی ، عور تیں لڑتی بہت میں اور جب لڑتی ہیں تو ان کو خیال نہیں رہتا کہ ہمارے منہ ہے کیا نکل رہائے، بہر حال عور تیں لڑ رہی تھیں توایک لڑے نے یہ شرارت کی کہ اس نے خفیہ ٹیپ لگادی خیر لڑائی بند ہو گئی،اب اس لڑ کے کے والد ماجد گھر تشریف لائے تو لڑ کے نے وہ ٹیپ لگادی، اب عور توں کی لڑائی میں جو الفاظ زبان سے نکلتے ہوں گے ذراغور سیجئے کہ اگر شیب ان کو سنائی جائے توان کو خود کتنی شرم آنے لگے گی ؟ جس طرح ٹیپ ریکارڈر ا بینے اندر تمام الفاظ کو بند کر لیتا ہے اور محفوظ کر لیتا ہے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ تم زبان ہے جو لفظ بھی نکالتے ہو، تمہارنے پاس ایک فرشتہ موجود ہو تاہے، جو اس کام کے لئے مقرر ہو تاہے ، جو ان الفاظ کوا جیک لیتا ہے ، بند کر لیتا ہے ، بیہ کراماً" كاتبين ہيں، ان كے ياس شيب ريكار ذہب، اور يوں كہتے ہيں كه آدمى كى حركات و سکنات کے ساتھ ان کے قلب کو حرکت ہوتی ہے، یعنی جول جوں آدمی حرکت كرتا ہے يااس كى زبان حركت كرتى ہے يااس كے ہاتھ ياؤل حركت كرتے ہیں جس طرح بھی آدمی حرکت کر تاہے اس کے ساتھ ساتھ کراماً کا تبین کا قلم چلنے لگتا ہے ،ان کو لکھنے میں تکلیف نہیں ہوتی ، دوسر ہے الفاظ میں یوں کہہ دو کہ ان کے یاس لکھنے کی خود کار مشینیں ہوتی ہیں، ہاری ہر حرکت کو قلم بند کرنے کے لئے اور ہمارے تمام الفاظ کو ضبط کرنے کے لئے ان کے (کراماً گا تبین کے

ياس) ٔ خود كار مشينيس ہيں-

#### انسان کی موت کے وقت کراماً کاتبین کے تاکرات:

سیبات بہال کی نہیں، دوسری جگہ کی ہے، لیکن بہال ذکر کر دیتا ہوں۔
جب آدمی مرتا ہے تو کر اماکا تبین کو چھٹی مل جاتی ہے، اگر نیک آدمی ہوتو فرشتے
اس سے کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ تم کو جزائے خیر عطا فرمائیں، ہمیں تمہاری بہت
اچھی رفاقت حاصل رہی، اور اگر برا آدمی ہوتو مرتے وقت کر امائکا تبین اسکو کہتے
ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی لعنت ہو تجھ پر، تو نے کہال کہال ہمیں پھر ایا، اور کتنی کتنی
گندی جگہوں پر ہمیں لے گیا، تواللہ تعالیٰ نے ہمیں سے مراقبہ بتایا ہے کہ اگر ہم اسکو
ذہن میں رکھیں، اپنے سامنے رکھیں، تو ہمیں اس بتھیار کو ہند رکھنے میں یا صحیح
طور پر استعال کرنے میں مدد مل سکتی ہے۔ حدیث شریف میں فرمایا ہے:

"المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده"-

ترجمہ: -"مسلمان تووہ ہے کہ مسلمان اس کی زبان سے اور اس کے ہاتھ سے محفوظ رہے"-

یعنی مسلمان وہ ہے کہ دوسرے مسلمانوں کو اس کے وجود سے ایذانہ پنچے گر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے وجود کو ذکر کرنے کے جائے اس کے دواعضا کا نام لیا، ایک زبان، دوسرے ہاتھ، یعنی اس کی زبان سے اور اس کے ہاتھوں سے لوگوں کو ایذانہ پنچے، علما فرماتے ہیں کہ ان دونوں کے ذکر کرنے کی وجہ بیہ کہ اکثر ایذائم نمی دو چیزوں سے پنچی ہے، اور جب تک کہ ان دونوں اعضا کی کثرت نہ ہو آدی اینے باقی وجود سے کسی کو ایذائمیں پنچاسکتا، ان دونوں اعضا

کے بغیر کسی کو ایذا پہنچانا ممکن ہی نہیں ہے، اگر اس کی زبان بھی بند ہو، اور اس
کے ہاتھ بھی بند ہے ہوئے ہول، تو پھریہ کسی کو ایذا نہیں پہنچا سکتا، زبان بچلے گ،
ہاتھ چلیں گے، تو کسی کو ایذا پہنچائے گا، اور پھر رسول اللہ علیہ نے ہاتھ کو بعد
میں ذکر فرمایا ہے زبان کو پہلے ذکر فرمایا ہے۔

#### زيان كا دائره:

علما فرماتے ہیں اس کی وجہ یہ ہے کہ زبان کا دائرہ ہاتھ کے دائرے سے زیادہ پھیلا ہواہے، مطلب یہ کہ آدمی جتنی ایذا زبان سے پہنچا سکتا ہے، ویسی ایذا ہاتھ سے نہیں پہنچاسکتا، ایک تواس لئے کہ ہاتھ صرف اس آدمی پر اٹھے گاجو سامنے ہوگا،اور جواس کے ہاتھ کی زد میں ہوگا،اور ہاتھ اس تک پہنچ سکے گا،اگر کوئی شخص ہاتھ کی زد سے باہر ہو توہاتھ سے ایذا نہیں پہنچا سکتا، کسی کے ہاتھ میں تلوار ہے توجو شخص تلوار کی زدیہے باہر ہو گااس کو ایذا نہیں پہنچاسکتا،اس کے ہاتھ میں تیر ہے تو تیر جہال تک بھینکا جاسکتا ہے وہاں تک اس کی زدیے ، جواسکی زدے بہر ہو گااس کو ایزانہیں پہنچا سکتا،اس کے ہاتھ میں پستول ہے یا کوئی دوسر ا خود کار اسلحہ ہے جمال تک اس کی گولی کی مارہے وہاں تک اسکاد ائرہ ہے ، وہیں تک ایذا پہنچاسکتاہے، جواس سے باہر ہو گااس کو ایذانہیں پہنچاسکتا، مخلاف زبان کے کہ اس کاکوئی دائرہ نہیں ہے، آسان سے زمین تک بوری دنیااس کے احاطے میں ہے ، زبان کا احاطہ اتناوسیع ہے کہ کوئی آدمی کسی اوٹ میں چھپ کر اس زبان سے پناہ نہیں لے سکتا، زبان جیسے سامنے والے تیر چلے گی ویسے ہی غائب پر بھی چلے گ، جیسے سامنے والے پر چلے گی دیوار کے پیچھے والے پر بھی چلے گی ،اور پھر ہاتھ تو

صرف اسی آدمی پر چل سکتا ہے جو اس وقت موجود ہو، لیکن زبان جب ہے دنیا قائم ہوئی ہے اس وقت سے لے کر اور جب تک رہے گی اس وقت تک سارے انسانوں پر چلتی ہے۔

ایک بزرگ کو فوت ہوئے صدیاں ہوگئی ہیں، وہ عرصہ درازہ جنت میں ڈیرہ لگائے ہوئے ہیں، اور ہم اس کو گالیاں نکال رہے ہیں، برابھلا کہہ رہے ہیں، گتی ہے احتیاطی کی بات ہے، لوگ صحابہ کرام گو برابھلا کتے ہیں، نعوذباللہ ثم نعوذباللہ، اللہ کی پناہ! حضر ات ائمہ دین گو بر ابھلا کتے ہیں، بزرگان دین گو برا کھلا کتے ہیں، اللہ کے بندو! ذرابہ تو سوچو کہ تمہاری اپنے ذمانے والوں سے لڑائی کوئی کم تھی کہ جن بزرگوں کو دنیاسے گزرے ہوئے صدیال بیت چی ہے، ان کی قبروں کے نشان تک مٹ چکے ہیں تم ان کو بر ابھلا کہہ رہے ہو۔ تو زبان کا دائرہ محدود نہیں، ماضی مستقبل اور حال تینوں زمانے اس کی زد میں آتے ہیں، زمانے محدود نہیں، ماضی مستقبل اور حال تینوں زمانے اس کی زد میں آتے ہیں، زمانے ہو جا تا ہیں، نوانے ہیں، نیکن زبان کا دائرہ وسیع ہے، اور پھر تلوار اور نیزے کے زخم تو مند مل ہو جاتے ہیں، لیکن زبان کا دخم مند مل نہیں ہو تا، اس کے گھاؤ مٹتے نہیں ہیں، یہ ہو جاتے ہیں، لیکن زبان کا دخم مند مل نہیں ہو تا، اس کے گھاؤ مٹتے نہیں ہیں، یہ ایک اللہ تعالیٰ نے آدمی کو ایسا خطر ناک ہتھیار دیا ہوا ہے کہ اللہ کی پناہ!۔

#### زبان کے گناہ:

اس کے اس کو حفاظت کے ساتھ استعال کرنا یہ ہمارے ذمے فرض قرار دیا گیا ہے، اپنی زبان کو خیر کا عادی بنایا جائے، شرسے اس کو بچایا جائے، امام غزائی کھتے ہیں کہ: بیس گناہ کبیرہ زبان سے متعلق ہیں، بیس کبیرہ گناہ بھی مثال کے طور پر ہیں مثلاً کسی مسلمان کو گائی دینا، فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم

نے:"سباب المومن فسوق وقتاله كفر"-

ترجمہ: - "کسی مومن کو گالی گلوچ کرنا یہ فسق اور نافرمانی ہے کہ آدمی اس سے فاسق ہوجاتا ہے، اور کسی مومن کے ساتھ لڑائی کرنا قال کرنایہ تو کفر کی بات ہے"۔

اور مثال کے طور پر کسی پر بہتان لگانا، بہتان کے کیامعنی ہیں؟ آپ جانتے ہیں، جو کام کسی نے نہ کیا ہو، اس کواس کی طرف منسوب کرنا کہ اس نے یہ کام کیا ہے، حالا نکہ اس بچارے نے نہیں کیا ہے، ایک غلطبت کو کسی مسلمان سے منسوب کرنا، یہ بہتان تراشی ہے، اور بہتان تراشی کا کبیرہ گناہ ہونا ظاہر ہے، کیونکہ اس میں جھوٹ بھی ہے کیونکہ ایک خلاف واقعہ بات جب کوئی شخص کہ رہا ہے تو یہ بات جھوٹ ہوئی، اور اس کے ساتھ ساتھ اس میں ایک مسلمان کی ہے ترت یہ بھی گناہ کبیرہ ہے، ججۃ الوداع کے آبر وئی بھی ہے، اور کسی مسلمان کی ہتک عزت یہ بھی گناہ کبیرہ ہے، ججۃ الوداع کے موقع پر جو آنخضرت علیہ نے خطبہ دیا تھا اس میں ایک بات یہ بھی ارشاد فرمائی

#### انسان کی حرمت:

"الا ان دمائکہ واموالکہ حرام علیکہ کحرمہ یومکم هذا فی شهر کم هذا فی بلد کم هذا فی بلد کم هذا فی بلد کم هذا فی ترجمہ: - "سنو تمہارے آپس کے خون ایک دوسرے کے لئے، (اور لئے، تمہارے آپس کے مال ایک دوسرے کے لئے، (اور تمہاری عزتیں ایک دوسرے کے لئے) حرام ہیں جیسے آج

کے دن کی حرمت ہے اس مہینے میں ،اور اس شہر میں - " کسی کا خون بہانا حرام ، کسی کا مال کھانا حرام ، اور کسی کی بے آبروئی کرنا حرام، اوریہ ایسا حرام ہے جیسا کہ آج کا دن لائق احترام ہے، آج کا مهینہ لائق احترام ہے ،اور بیہ شہر لا کق احترام ہے ، یعنی شہر مکہ! جس طرح شہر مکہ کی حرمت کو پامال کرنا حرام ہے ، اور جس طرح ہوم عرفہ کی حرمت کو پامال کرنا حرام ہے ، اسی طرح تمہارے آپس کے خون، آپس کے مال، اور آپس کی عز تیں ان کو پامال كرنا حرام ہے، توكس مسلمان كى بے آبروئى كردينا بير معمولى كناہ نہيں ہے، اور مثال کے طور پر کسی مسلمان کی غیبت کرنا، غیبت کے معنی بیہ ہوتے ہیں کہ کسی کی پیٹھ پیچھے ایسی بات کہی جائے کہ اگر اس کے منہ پر کہی جاتی تواس کو نا گوار ہوتی ، جاہے وہ تمہاری وجہ سے نہ یو لتا ہو ، لیکن اس کو تکلیف ہوتی ، بعض لوگ کہا کرتے ہیں کہ میں اس کے منہ پر کہہ دول گا، توتم اس کے منہ پر اگر کہہ دو گے تو اس سے وہ بات کرنا جائز نہیں ہو گیا، بھائی تہیں غلط فنمی ہوئی ہے، سوال یہ ہے کہ اگر تم اس کے منہ پر کہو تو تمہارا کہنااس کوبرا لگے گایا نہیں لگے گا؟اس کواس ہے تکلیف ہوگی یا نہیں ہوگی ؟اگر اس کے منہ پر تمہار اکہنابر انہیں لگے گا تو ٹھیک ہے، پھر یہ غیبت نہیں ہے، اور غیبت کتنا بوا گناہ ہے؟ حدیث میں فرمایا ے: "الغیبة اشد من الزنا" ( یعنی غیبت زناسے بھی سخت اور بدتر ہے)

# غيبت کي برائي:

غیبت زنا سے زیادہ سخت ہے، غیبت زنا سے بھی زیادہ گناہ ہے، خدانخواستہ کسی سے زناسر زد ہو جائے تو دہ اپنے آپ کو مجرم سمجھتا ہے، اللہ تعالیٰ خدانخواستہ کسی

مخفوظ رکھے، اللہ تعالیٰ محفوظ رکھے، اللہ تعالیٰ ہر مسلمان کو محفوظ رکھے، اس کا ضمیر بھی اینے آپ کو ملامت کر تاہے ، کہ میں نے بر اکیا ، دنیا تو اس کوبر اکہتی ہی ہے۔لیکن پیرغیبت کرنے والااپنے آپ کویا کباز سمجھتاہے ، ماشاء اللّٰدز نا کرنے والا زنا کرے تو چو تکہ اس کوبر اسمجھتاہے اس لئے وہ اللہ تعالیٰ ہے توبہ بھی کرتاہے، الله تعالیٰ ہے معافی مانگتاہے ،لیکن غیبت کرنے والے کو مجھی اللہ ہے معافی مانگتے نہیں دیکھا، سارا دن لوگوں کی غیبتیں کرتارہے گا، اور مجھی اللہ کے سامنے یہ نہیں کے گاکہ یااللہ مجھ سے قصور ہو گیا ہے، معاف کر دے، پھر زنااللہ کا حق ہے، یعنی اس گناہ کا تعلق اللہ تعالیٰ ہے ہے، اگر کسی سے غلطی ہو جائے، اور وہ سیج دل سے اللہ تعالیٰ سے معافی مانگ لے تو ہمیں اللہ تعالیٰ کی رحمت اور کرم سے یمی امید ہے کہ اللہ تعالیٰ معاف کر دیں گے ،لیکن غیبت کا تعلق ہندوں ہے ہے ، الله تعالیٰ ہے بھی ہے ، اللہ کی بھی نا فرمانی ہے ، اور ہندوں کی بھی حق تلفی ہے – اور چونکہ غیبت کا تعلق بندوں سے ہے اس لئے جب تک بندوں سے معافی نہ مانگ لی جائے اللہ تعالیٰ معاف نہیں فرماتے ، خواہ کتنی ہی توبہ کرلو ، بھائی! میں نے قصور تو زید کا کیا ہواور معافی عمرے مانگوں؟ یہ کون سااصول ہے، زید کا قصور ہے تو تم زیدے معافی مانگو، غیبت توتم نے کی ہے انسانوں کی ، اور معافی مانگتے ہواللہ ہے ، اللّٰہ کا بھی قصور کیا ہے ، اللّٰہ تعالیٰ اپنا قصور معاف فرمادیں گے ، لیکن جب تک صاحب حق معاف نہیں کرتا اس وقت تک کیسے معافی ہوگی ؟ لیکن، اللہ تعالیٰ بمين معاف فرمائين، الله تعالى بمين معاف فرمائين، الله تعالى بمين معاف فرمائیں، غیبت کے معاملے میں تو ہماری زبانیں قینچی کی طرح چلتی ہیں، ہماری

مجلسوں کا موضوع غیبت ہوتی ہے، اور یہ پہماری خاص طور سے عور تول کی ہماری ہے ، جب بھی یہ دو آکر بیٹھیں گی تیسری کی بات ضرور کریں گی ، لیکن اب یہ صرف عور توں کی ہماری نہیں رہی ، مر داس ہماری میں عور توں ہے بھی زیادہ یمار ہو گئے ہیں، اللہ ہمیں معاف فرمائے، ہماری زبان سے کسی مومن کو امان نہیں، خصوصیت کے ساتھ اگر کسی ہے کوئی غلطی ہو جائے تو پھر تو کھلی چھٹی مل جاتی ہے اس کے کیڑے نکالنے کی ، اس کی بر ائیاں کرنے کی ، اس کی عیب جوئی كرنے كى، ايك بزرگ ايك بس بيس جارے تھے، ان كے منہ سے نكل كياكہ ڈرائیور ماہر نہیں ہے،بعد میں احساس ہواکہ بیہ تومیں نے غیبت کی ہے، میں نے ڈرائیور کو کہاہے کہ بیہ ماہر نہیں ہے ، بیہ فقرہ اگر ڈرائیور کے سامنے کہا جاتا توہر ا مانتاکہ نہیں مانتا؟ یہ تو میں نے غیبت کی ہے، اب دیکھیے یہ ایک چھوٹی سی بات تھی-ستریوشی اور عیب یوشی یعنی کسی کے عیب کو کسی کے سامنے بیان نہ کرنا ، یہ تو ہارے بہال ہے ہی نہیں - جب کسی کا عیب معلوم ہو جائے تو پیٹ میں ایمارہ ہوجاتا ہے، نفخ ہوجاتا ہے، ہوا بھر جاتی ہے، ایک شخص جابر جعفی ہواہے، ہاری کتابوں میں سنیوں کی کتابوں میں بھیاس کی روایتیں موجود ہیں ،لیکن اصل میں شیعہ تھا، ہارے امام او حنیفہ رحمہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ:

> "ما رأيت افضل من عطاء، وما رأيت اكذب من جابر الجعفي-"

> ترجمہ: - " میں نے عطاء بن رباح سے افضل اور بہتر آدمی نہیں دیکھااور جابر جعفی سے جھوٹا آدمی کسی کو نہیں دیکھا"

### جابر جعفی کے کذبات:

شیعوں کی ایک کتاب ہے رجال کشی اس میں لکھاہے کہ جابر جعفی کتا تھا کہ مجھے امام باقر "نے تین دفتر دیئے احادیث کے ،اب مجھے صحیح تعدادیاد نہیں رہی کہ کتنی لاکھ حدیثیں ذکر کی تھیں، توانہوں نے مجھے اتنے لاکھ احادیث کے تین وفترد ئے اور بیہ فرمایا تھا کہ بیہ جو پہلاد فتر میں نے دیاہے اس کو تو تم بیان کر لولو گوں کے سامنے ، اور پیہ جو میں نے ووسر اد فتر تہمیں دیا ہے بیہ میری زندگی میں بیان نہ کرنا، میرے مرنے کے بعد ہیان کرنا،اور بیہ تیسراد فتر دے رہا ہوں بیہ مجھی ہیان نه كرنا، يه صرف تهمارے لئے ہے، جابر كتاہے كه ميں نے كماكه جي بہت اجھا! لیکن ان احادیث کوبیان نہ کرنے سے میرے بیٹ میں درد ہو گیا، اور میں جنگل میں چلا گیا، جنگل میں جاکر تنهائی میں ان حدیثوں کو ہیان کرناشر وع کیا، جھوٹا آد می ہے خبیث- تو ہم بھی جب تک کسی سے بات نہ کرلیں ہمیں نفخ ہو جاتا ہے ، پیٹ میں درد ہوجاتا ہے، اور بیر بہت بری عادت ہے، اسی طرح ایک گناہ زبان کا ہے کسی مسلمان کو عار د لانا، کسی ہے کوئی غلطی ہو گئی،اس بے جارے کواپنی غلطی پر خود ہی شر مندگی ہے، لیکن بیراس کو طعن و تشنیع کر تاہے، آنخضرت علیہ نے اس گناہ کو بھی گناہ کبیر ہ فرمایاہے ، کیونکہ اس عار د لانے سے مقصود اس کی تذکیل ہے، یہ مقصود نہیں ہے کہ یہ گناہ چھوڑ دیے،اور ایک گناہ زبان کاکسی مسلمان کی تکلیف پر خوشی کا اظهار کرناہے ، بیر ر ذالت اور کمینگی ہے ، لیکن اللہ ہمیں معاف فرمائے ہم میں سے اکثر لوگ اس کمینگی میں مبتلا ہیں، آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ:

دکسی مسلمان کی تکلیف پر خوشی کااظهار نه کرواییانه ہو که الله تعالیٰاس کوعافیت عطافر مادیں اور تم کو مبتلا کر دیں''۔

## كسى كوعار دلانا:

اور عار دلانے کے بارے میں رسول اللہ علیہ نے فرمایا کہ جو شخص کسی مسلمان کو کسی گناہ کی عار د لائے گااللہ پر لازم ہے کہ مرنے سے پہلے اسکواس میں مبتلا کرے، نعوذ باللہ، ثم نعوذ باللہ، - اللہ تعالیٰ مرنے سے پہلے اس کو ضرور مبتلا كرديس كے - تو خلاصه بيہ ہے كه جمارى زبان شريس استعال نہيں ہونى جاتئے، خیر میں استعال ہونی جاہئے ، دوسر ول کے قصوں میں نہ یرو ، اپنا قصہ نمٹاؤ ، لیکن ہمار احال سے سے کہ دوسروں کی اصلاح کی فکر میں پڑ گئے ، اور آنی اصلاح کی فکر سے غا فل ہو گئے، دنیا جمان پر تنقیدیں اور تبھرے ہورہے ہیں، لیکن اپنی ذات شریف سامنے نہیں ہے، اگر کسی کو تنقید ہی کرنی ہو تو تنقید کرنے کے لئے خود این ذات بهت ہے-ایک بزرگ تھے ایک آدمی ان کوبر ابھلا کمہ رہاتھا-وہ بزرگ چلتے گئے ، یہ شخص ان کے پیچھے جاتے ہوئے ان کوبر ابھلا کہ رہا تھا-وہ بزرگ آ کے جاکر ٹھسر گئے، فرمانے لگے کہ بھائی اب بیہ میرامحلّہ آرہاہے، یہاں کے لوگ جان پیجان رکھتے ہیں، تو جو پچھ تمہیں کمنا ہو ابھی کہ لو، آگے جاؤگے توابیا نہ ہوکہ کوئی تمہیں پکڑلے یاتم سے کوئی تعرض کڑے ،اس لئے تم نے جو کچھ کہنا ہے ابھی ابھی کمہ لو-ایک دوسر ہے بزرگ کا قصہ ہے کہ ان کے ساتھ بھی ہیں معامله پیش آیا،ایک شخص ان کوبر ابھلا کهتار ہا،وہ شخص جب تھک گیا تووہ ہزرگ فرمانے لگے کہ میاں میرے اصل عیب تو تمہیں معلوم ہی نہیں ہیں، تم نے بہت چھوٹی چھوٹی باتیں بیان کی ہیں، اگر شہیں میرے اصل عیوب کا علم

ہو جائے تونہ معلوم تم مجھے کیا کہتے ، مبارک ہے وہ آدمی جو دوسروں کے عیبوں سے اندھا ہو ، اور اپنے عیب دیکھنے والا ہو ، بہت ہی بد قسمت ہے وہ آدمی جس کی آئکھیں اینے عیبول سے ہند ہوں اور لوگوں کے عیب اس کو نظر آئیں، تولوگوں کے عیوب سے اپنی نظریں بند کر لو، نظریں بند کر لو گے تو زبان بھی بند ہو جائے گی، تمہیں کسی کا عیب نظر ہی نہیں آنا جاہیے -اب ایک بات کہہ دیتا ہوں کہ تم کہو گے کہ اب آٹکھیں کھلی ہیں تولو گوں کے عیب کیسے نظر نہ آئیں ؟اس کاجواب پیہ ہے کہ یہ بہت آسان کام ہے، یہ کوئی زیادہ مشکل کام نہیں ہے، آنکھوں کو بھی ہند کر سکتے ہو،لیکن اگر کسی کے عیب پر نظر پڑ بھی جائے تو تم یوں سوچ سکتے ہو کہ اس کا ایک عیب مجھے معلوم ہے۔ میرے اندر نہ معلوم کتنے عیب ہیں، میرے سے تو یہ اجھاہی ہے-اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائیں،اللہ تعالیٰ ہماری کو تاہیوں اور لغز شوں کو معاف فرمائیں ، اللہ تعالیٰ نے بہت ہی قیمتی نعمت عطا فرمائی ہے زبان، اللہ تعالیٰ ہمیں اس کو صحیح طور پر استعال کرنے کی توفیق عطا فرمائیں، زبان بڑی قیمتی چیز ہے اس کو احجھی جگہ استعال کرو اللہ کے ذکر میں استعال كرو،غلط جگهون مين استعال نه كرو-

وآخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين

# بهترین تاجر کی علامت

امیر عامہ سے بڑا غدار کوئی نہیں ہے، امیر عامہ سے مراد ہے حاکم، بادشاہ، خلیفہ، وزیراعظم جوتوم سے ایک معاہدہ کرنے کے بعد اس معاہدے کی خلاف ورزی کرتا ہے، وہ سب سے بڑا غدار ہے۔

#### بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى!

"قال النبى صلى الله عليه وسلم فى خطبته: "الا ان خير التجار من كان حسن القضا حسن الطلب، وشر التجار من كان سيئى القضا سيئى الطلب، فاذا كان الرجل حسن القضأ سيئى الطلب او كان سيئى القضاء حسن الطلب فانها بها، الا ان لكل غادر لواء يوم القيامة بقدر غدرته، الا واكبر الغدر غدر امير عامة، الا لايمنعن رجلا مهابة الناس ان يتكلم بالحق. اذا علمه، الا ان افضل الجهاد كلمة حق عند سلطان جائر، الا ان مثل مابقى من الدنيا فيمامضى منها مثل ما بقى من يومكم هذا فيما مضى منه"—

(حياة الصحابةً عربي جلد ٣ ص ٢ ٢ م)

## د نیا منیٹھی اور سرسبز ہے:

آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے خطبے کے کئی مضامین ہیں، ان میں سے ایک سے مضامین ہیں، ان میں سے ایک سے ایک سے ایر سنر ہے اور اللہ سے ایک سے ہے کہ: آپ نے ارشاد فرمایا کہ دنیا میٹھی ہے، سر سنر ہے اور اللہ تعالیٰ نے تم کواس میں خلیفہ بنایا ہے، وہ بید دیکھنا چا ہتا ہے کہ تم کیسا عمل کرتے ہو؟

اس کئے دنیا سے ڈرواور عور تول سے ڈرو،اس کئے کہ بنی اسر ائیل کاسب سے پہلا فتنہ عور تول میں ہوا-

#### خوش قسمت و برقسمت:

دوسر امضمون بیان فرمایا: که ایک آدمی مومن پیدا ہوتا ہے، مومن جیتا ہے، اور مومن مرتاہے، بیہ خوش قسمت ہے، ایک کافر پیدا ہوتا ہے، کافر جیتا ہے، کافر جیتا ہے، کافر میدا ہو تا ہے، کافر جیتا ہے، کافر مرتا ہے، اور ایک کافر پیدا ہوتا ہے، کافر جیتا ہے، کین مومن ہوکر مرتا ہے، اور چوشی قشم کاوہ آدمی ہے جو مومن پیدا ہوتا ہے، مومن جیتا ہے، لیکن کافر ہوکر نعوذ باللہ مرتا ہے۔

#### غصبرآگ کا شعلہ:

تیسرامضمون ہے کہ غصہ آگ کا ایک شعلہ ہے جو آدمی کے دل میں ہمر ک سکتا ہے ، اور غصے کے اعتبار سے انسانوں کی چار قشمیں ہیں ، سب سے بہتر آدمی وہ ہے جس کو برٹری دیر سے غصہ آئے ، لیعنی بھی بھی رخصہ آئے ، اور فوراً از جائے ، سب سے براآدمی وہ ہے جس کوبات بات پر غصہ آئے اور آنے کے فورا بعد نہ اترے ، اور جس کو دیر سے غصہ آئے اور دیر سے اترے یا جلدی غصہ آئے اور جلدی اتر جائے ، یہ دونوں برابر ہیں -

#### بهترین تاجر:

چو تھامضمون جو یمال ذکر کرناہے یہ ہے کہ:"سب سے بہتر تاجروہ ہے جو اپناحق وصول کرنے میں خوش معاملہ ہو، اپناحق وصول کرنے میں خوش معاملہ ہو، اور قرضہ اداکرنے میں بھی خوش معاملہ ہو، جن لوگوں کے قرضے اس کے ذیے

ہوں ان کو پریشان نہ کرے بلحہ فور ااد اکرنے کی کوشش کرے اور اس کے اپنے قرضے جو لوگوں کے ذہبے ہوں ان کے معاملے میں لوگوں کو پریشان نہ کرے بلحہ جب بھی لوگ سہولت کے ساتھ دے سکیس وصول کرلے ،اس کو فرمایا ہے: "حسن القضاء حسن الطلب"- قرضے كے اداكرنے ميں بھى خوش معاملہ ہو، اور قرضے کے مانگئے اور وصول کرنے میں بھی خوش معاملہ ہو، ایسے لوگ بہت کم ہوتے ہیں کہ کسی کاحق اینے ذمہ ہو تو فور ااد اکرنے کی کوشش کریں اور ا پناحق دوسر وں کے ذہبے ہو تو وصولی کی زیادہ فکرنہ کریں ، اور کہیں کہ آجا کیں کے بھائی، کوئی بات نہیں، یہ سب سے اچھا تاجر ہے، فرمایا سب سے بدتر تاجروہ ے: "سیئی القضاء" اور "سیئی الطلب" ہو - لین کسی کا دینا ہو تو ٹال مٹول کرے ،اور جب کسی سے لینا ہو تو فورا تقاضا کرے اور وہ اگر نہ دے سکے یاد ہے میں پس و پیش کرے تو اس کو بے عزت کرے ، یہ سب سے بدتر تاجر ہے اور عام لوگول کی نفسیات میں ہیں کہ اینے کچھ ذمے ہو تاہے توادا کرنے کی برواہ نہیں كرتے، بس بير كه ديں گے: دے ديں گے يار! حالانكه يسے بھى موجود ہيں، کوئی مجبوری بھی نہیں، قرضہ ان کو واپس کرسکتے ہیں،لیکن اس کے باوجود نہیں دیتے، آل حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کاار شاد گرامی ایسے ہی شخص کے بارہ میں ہے: "مطل الغنی ظلم" – مالدار آدمی جودینے کی ہمت اور گنجائش رکھتا ہے اس کے بادجود اس کا ٹال مٹول سے کام لینا ظلم ہے ، دوسر ول کے پیسے دبائے ہوئے ہے اور اینے کام کے بوھانے کی فکر کررہاہے ،اس کویہ خیال تو گزر تاہے کہ اگر لوگوں کے بیسے اداکر دیئے تو ہری مشکل پیدا ہو جائے گی، میرے کاروبار میں کمزوری پیدا ہو جائے گی، مگریہ احساس نہیں کہ جن لوگوں کے پیسے میرے ذمے ہیں ان کے کاروبار میں بھی تو کمزوری آسکتی ہے۔ گویاس کا تورواج ہی ختم ہو گیا کہ جو وقت طے کر لیااس وقت پر قرضہ واپس کر دیا جائے، اس رمضان کو طے کیا ہے توا گلے رمضان کو دیں گے ،الاماشاء اللہ۔

## عام لوگول کی نفسیات:

توعام لوگول کی نفسیات یہ ہے کہ وہ دیتے ہوئ تال مول سے کام لیتے ہیں، باو بجود یکہ ان کے پاس گنجائش ہوتی ہے، گنجائش ہونے کے یہ معنی ہیں کہ آگے پیچھے کر کے دے سکتے ہیں لیکن ان کی حرص اور ان کا بخل ان کو قرض لوٹا نے سے مانع ہوتی ہیں، حرص اپنے کام کو بڑھانے کیلئے اور بخل اپنے باتھ سے پیسہ نگلنے کی وجہ ہے۔ عام طور پر لوگ وصول کرنے کے معاملہ میں بھی ایسے ہی ہیں، کسی سے لینا ہو تو بہت برے طریقے سے پیش آتے ہیں۔

## بی اسرائیل کے مال دار کا قصہ:

حدیث شریف میں آتا ہے کہ بنی اسر اکیل میں ایک آدمی بہت بڑا سیٹے اور مال دار تھا، اس نے اپنے ملاز موں سے کہ رکھا تھا کہ بھائی! قرضے کے وصول کرنے کے معالمے میں کسی کو نگ نہیں کرنا، جو شخص قرضہ لے جائے یا اس کے ذمے ادھار ہو، خود ہی دے جائے گااس کا زیادہ پیچھانہ کیا کرو، یاد دہائی کرادی، وہ تو ایک الگ بات ہے، لیکن وہ بھی بڑے بھو نڈے طریقے سے نہیں ہونی چاہئے، اس نے اپنے غلامول سے کہا کہ بات یہ ہے کہ میرے ذمے بھی اللہ تعالیٰ کا بہت قرضہ ہے آگر اللہ تعالیٰ نے اس طرح شدت اور سختی کے ساتھ اس کا مطالبہ شروع کردیا تو پھر میرے پاس دینے کے لئے بچھ نہیں ہوگا مشکل پیش مطالبہ شروع کردیا تو پھر میرے پاس دینے کے لئے بچھ نہیں ہوگا مشکل پیش آئے گی۔

آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اس کا انقال ہو گیا تو حق تعالیٰ شانہ نے فرشتوں سے فرمایا کہ میر اید ہدہ الوگوں کے ساتھ آسانی کا معاملہ کرتا تھا، مجھے شرم آتی ہے کہ میر ابدہ تو اتنی فری کرے اور میں رب کا نئات اور خداتعالیٰ ہو کرید نہ کروں ، یہ تو پچارہ عاجز تھا، مختاج تھا، اس میں پیسے کی حرص بھی تھی، مال بوھانے کی حرص بھی تھی، مال بوھانے کی حرص بھی تھی اور ہم بے نیاز ہیں ، ہمیں کسی چیز کی حاجت بھی نہیں تو جب وہ بدہ ہو کر ایسا معاملہ کیوں نہ کمیں تو جب وہ بدہ ہو کر ایسا معاملہ کیوں نہ کروں ؟ ہس میر ہے بند ہو کر ایسا معاملہ کروں اس سے کسی چیز کا مطالبہ نہ کروں ؟ ہس میر ہے بند ہے ورگزر کا معاملہ کرو، اس سے کسی چیز کا مطالبہ نہ کروں جس سے گیر د جمال پر مرد مان سخت گیر "جو لوگ خت گیری کا معاملہ ہو تا کرتے ہیں آسان والے کی طرف سے ان کے ساتھ بھی سخت گیری کا معاملہ ہو تا کو شش کرتے ہیں آسان والے کی طرف سے ان کے ساتھ بھی سخت گیری کا معاملہ ہو تا کو شش کرے ، پہلی فرصت میں اور پہلی گنجائش میں حقوق اداکرنے کی کوشش کرے ، اس لئے کہ خدانخواست کسی وقت داعی اجل کا بلاوانہ آجائے ؟ ۔

## زندگی کا پیتنہیں:

حضرت سفیان بن عینہ ایک بہت بڑے محدث تھے، ایک استاذاور سیمی سے حدیث من رہے تھے، شخ زبانی حدیث بیان فرمار ہے تھے، کتاب سامنے نہیں محقی کیونکہ ان کو حدیث یاد تھی، سفیان بن عینہ شخ سے کہنے لگے: جی چاہتا تھا کہ آپ کتاب د کیے کر حدیث سناتے تا کہ مزید اطمینان ہوجاتا۔ شیح نے کما کہ میں کتاب د کیے کر سنادیتا ہول، اندر سے کتاب لانے کے لئے اٹھنے لگے، توسفیان بن عینہ کتاب د کیے کر سنادیتا ہول، اندر سے کتاب لانے کے لئے اٹھنے لگے، توسفیان بن عینہ کتاب کے گاہ نامعلوم آپ کے آنے تک میں زندہ رہول یانہ رہول، کتاب لاکر پھر سنادیجئے گا، نامعلوم آپ کے آنے تک میں زندہ رہول یانہ رہول،

ایبانہ ہو کہ خدانخواستہ آپ کے واپس آنے تک میں چلتا ہوں اور حدیث سے محروم ہو جاؤں۔

میرے بھائی!اینے ذمے جو حقوق ہوں وہ جتنی جلدی ادا ہو جائیں بہتر ہیں ، خدا جانے کس وقت موت کا بلاوا آ جائے ، اور پھر بیچھے آپ کے وارث ہول کے وہ اداکریں بانہ کریں بکڑے ہوئے آپ ہول گے مگر اداکرنے والا کوئی بھی نہیں ہوگا،ان کو کیادر دہے ؟ معاملہ آپ نے کیا تھا، پکڑے ہوئے آپ ہیں،اب وہ اداکریں، نہ کریں ان کی مرضی ، آپ وہاں ہے ان کو ٹیلی فون بھی نہیں کر سکتے کہ بھائی میں یہاں بکڑا ہوا ہوں جھٹر والو، کیونکہ وہاں ٹیلی فون سروس نہیں ہے، اللہ کے بعض بندے ایسے ہیں جو وہال سے بھی ٹیلی فون کردیتے ہیں، میری بھو پھی صاحبہ کا واقعہ ہے ، اللہ تعالیٰ غریق رحمت کرے ، بہت نیک خاتون تھیں ، کسی خاتون نے ان کے یاس امانت رکھی ہوئی تھی یعنی کچھ ییسے رکھے ہوئے تنهے، وہ کافی دن بیمار رہیں لیکن اس خانون کو بھی ذہن میں نہیں رہا، اور پھو پھی صاحبہ کے ذہن میں بھی واپس کرنے کا خیال نہیں آیا،اسی طرح وہ چلی گئیںان کو اس کا خیال بھی نہ رہا، تیسرے دن اپنی بہو کو خواب میں آتی ہیں اور کہتی ہیں کہ ہر تنوں کی فلال کوڑی کے فلال ہرتن میں (دیماتوں میں ہرتنوں کی کوڑیاں ہوتی ہیں) اتنے یسے رکھے ہوئے ہیں اور یہ فلال خاتون کے ہیں، ان کو واپس کر دو، ہاری بھابھی نے صبح اٹھ کر خواب کے مطابق وہ تلاش کئے تو جہال نشان دہی کی تھی وہیں بیبے رکھے ہوئے تھے اور اتنے ہی رکھے ہوئے تھے ،اس عورت کوبلوایا اس سے یو چھاکہ تم نے امال کے پاس کوئی بیسے بھی رکھے ہوئے تھے ؟ کہا کہ جی! امانت رکھی ہوئی تھی، یو چھاکہ کتنے پیسے تھے ؟ کہاکہ اتنے پیسے تھے، جتنے پیسےاس

نے بتائے تھے اسے بی تھے ،ان کے پیسے واپس کئے اور کما کہ امال نے خواب میں ہدایت کی ہے کہ تہمیں واپس کر دول - تو بھائی ہر ایک کے ساتھ تو یہ معاملہ ہوتا نہیں ، کیونکہ قبر سے ٹیلی فون کرنے کی ہر ایک کو اجازت نہیں ہے ، کسی کو کال ملتی ہے ،اپنے قبضے کی بات نہیں ہے ،مالک کے خاص کرم کا معاملہ کسی کے ساتھ ہو تو دو سری بات ہے -

## ٹال مٹول ظلم ہے:

تو بھائی ایک تو ہے کہ آدمی کو گنجائش ہو تو ظلم سے پہنا چاہئے کیونکہ گنجائش والے کا ٹال مٹول سے کام لینا ظلم ہے اور دوسر ایہ کہ زندگی کا کیا بھر وسہ ہے، خدا جانے کس وقت موت آجائے ؟ اور پھر جب اپنا حق میں خود نہیں اوا کرسکا تو دوسر سے میر احق کیا اوا کریں گے ؟ دوسر ول کے بارے میں کیا توقع رکھتے ہو؟ اور خاص طور پر جب کہ میں نے لوگوں کو یہ بتایا بھی نہیں ہے کہ میرے ذمے فلال فلال لوگول کے حقوق ہیں۔ اسی لیے مرنے سے پہلے اپنے میرے دقوق کی وصیت کر ناواجب ہے۔

آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے کہ مومن پر تین راتیں نہیں گزرنی چا ہمیں مگراس حالت میں کہ اس کی وصیت اس کے تکیہ کے پنچ رکھی ہوئی ہو، کم سے کم اتنا تو ہو کہ آدمی کوئی یادداشت چھوڑ جائے، کسی کو کہہ کر مرے ، کوئی یادداشت بھی نہیں چھوڑی ، کسی کو کہہ کر بھی نہیں مرا ، اپنی زندگی میں بھی اداکر نے کا اہتمام نہیں کیا ، تو میر ابھائی پھر تمہارا قرضہ کون اداکر ہے گا ؟ وہ تو تمہارے ذھے رہ گیا۔

#### بدرين تاجر:

بہر کیف سب سے بدتر تاجروہ ہے جو لینے کے معاملے میں بھی بر اہواور دینے کے معاملے میں بھی بر اہواور دینے دیے معاملے میں بھی بر اہو، لینے کے معاملے میں سختی سے کام لے اور دینے کے معاللے میں تا بر ہے اور میں نے معاللے میں تال مٹول سے کام لے، یہ سب سے بدتر تاجر ہے اور میں نے عرض کیا کہ ہم میں سے اکثریت ایسے ہی لوگوں کی ہے۔ الاما شاء اللہ۔

پھر فرمایا کہ تیسری قشم کا آدمی وہ ہوتاہے جو لینے میں بھی بے پرواہ ہواور دینے میں بھی بے برواہ ، لینا ہو تو کسی ہے مانگتا نہیں اور دینا ہو تو اس کی بھی پرواہ نہیں کر تا،اور بھی بھی اس کے الث کہ: لینے میں سختی کر تاہے اور دینے میں بھی یورااہتمام کر تاہے تو یہ دونوں پر ابر بر ابر ہو جاتے ہیں ،ان دونوں میں ایک و صف احیمااور ایک و صف بر ا، تو یوں احیمائی اور بر ائی کے در میان میں توازن ہو گیا ، بر ابر ہو گیا، ہمارے حضرت مولانا مفتی احمدالر حمٰن مرحوم دینے کے معاملے میں تو مجھے معلوم نہیں ، لیکن لینے کے معاملے میں بڑے ڈھیلے تھے ، کسی نے ان کے یسے دینے ہوتے تو بھی پوچھتے نہیں تھے، دے جائے، دے جائے نہ دے جائے تونہ سہی، میں نے کسی معاملے میں ان سے تمیں ہزار قرضہ لے رکھاتھا، میرے سانتھی مولانا مفتی محمد جمیل خان صاحب ہیں ، جو بھی بھی یہال میری جگہ جمعہ بھی پڑھاتے ہیں ،ان کے سامنے ایک د فعہ ذکر ہوا، میں نے کہا کہ مفتی صاحب کے بیسے میرے ذمے ہیں تھوڑے تھوڑے کرکے اداکر رماہوں - مولانا جمیل خانصاحب مجھے بنس کے کہنے لگے مامول! آپ بھی عجیب آدمی ہیں، مفتی صاحب کے بیسے بھی بھی دیا کرتے ہیں، بہر حال میں نے دے دیے الحمد لللہ، اور یقین تھا کہ اگر نہ دیتا تووہ نہیں مانگتے مگر میرے ذمے تورہ جاتے ان کے وار ثوں کو دینے پڑتے ، یامیں ان ہے معاف کروالیتا، وہ تودوسری بات تھی۔

## عهدشكني كي سزا:

اس کے بعد دوسر المضمون بیان فرمایا کہ ہر آدمی جو کہ غدار ہواس کی غداری کے بقد رقیامت کے دن اس کیلئے جھنڈ البند کیا جائے گا، غدار کہتے ہیں عمد شکن کو، جو شخص عمد کر کے توڑ ڈالے اس کو عربی میں غدر کہتے ہیں اور جو بہت زیادہ عمد توڑ نے والا ہواس کو غدار کتے ہیں، تو غداروہ آدمی ہے جو عمد کرنے کے بعد توڑ دیتا ہے، ایفائے عمد کی پرواہ نہیں کرتا۔ آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ ہر عمد توڑ نے والے کی نشان وہی کرنے کے لیے قیامت کے دن ایک جھنڈ البند کیا جائے گا اور بعض احادیث میں آتا ہے کہ اس کی سرین میں گاڑا جائے گا اور جتنابر اغد ار ہوگا اتنابر واجھنڈ ا ہوگا تا کہ لوگوں کو نظر آئے۔ میں گاڑا جائے گا اور جتنابر واقد ار ہوگا اتنابر واجھنڈ ا ہوگا تا کہ لوگوں کو نظر آئے۔ میں گاڑا جائے گا اور جتنابر واقد ار ہوگا اتنابر واجھنڈ ا ہوگا تا کہ لوگوں کو نظر آئے۔ میں گاڑا جائے گا اور جتنابر واقد اللہ کہ بیا فلاں آدمی کی غداری کا نشان ہے، عمد شکنی کا نشان ہے اس لیے ارشاد الہی ہے :

"يا ايهاالذين آمنوا أوفوا بالعقود"

ترجمه: "اے ایمان والوایخ عقود کو پور اکرو"-

شاہ ولی اللہ محدث دہلوئ ارشاد فرماتے ہیں کہ اگر قرآن کریم کا صرف اتا ہی مکر انازل ہو تا تو ہدایت کے لئے کافی تھا تمہارے ذے اللہ کے جوعقود ہیں ان کو بھی پورا کر داور کسی مخلوق کے ساتھ تم نے عقد کر لیا ہو، معاہدہ کر لیا ہو تو اس کو بھی پورا کر داور اس بات کویادر کھو کہ عمد شکنی ایک دبال ہے اور قیامت کے دن عمد شکنی کرنے والے کور سواکیا جائے گا جھنڈ اگاڑا جائے گا اور اس کے اوپر لکھا ہوگا کہ فلانے کی عمد شکنی کا نشان ہے، جتنا بردا عمد شکن ہوگا، (عمد کو توڑنے ہوگا کہ فلانے کی عمد شکنی کا نشان ہے، جتنا بردا عمد شکن ہوگا، (عمد کو توڑنے

والا)اس کورسوا اور ذلیل کرنے کے لیے اتناہی او نچا جھنڈ اہو گا- نعوذ باللہ-اللہ سجانہ و تعالیٰ اپنی پناہ میں رکھے۔

## حاكم سے براكوئى غدارتين:

اس کے ساتھ ارشاد فرمایا کہ بیربات بھی سن رکھو کہ امیر عامہ ہے بروا غدار کوئی نہیں ہے-امیر عامہ سے مراد ہے حاکم، باد شاہ، خلیفہ، وزیرِ اعظم جو قوم سے ایک معاہدہ کرنے کے بعد اس معاہدے کی خلاف ورزی کر تاہے وہ سب سے برد اغدار ہے ، عہد شکنی بعنی وعدے کر کے معاہدے کو توڑد پنااور ان کی خلاف ورزی کرنایہ قوم کامعمول بن گیاہے اور ہمارے سیاسی لیڈروں کی توسیاست بن گئی ہے، ہارے ایک سابق سیاسی لیڈر نے لوگوں ہے روٹی، کیڑا اور مکان کا معاہدہ (وعدہ) کیا تھا-روٹی، کپڑااور مکان، تو پڑھے لکھے لوگوں کے لئے تھااور ہمارے پنجاب کے جاہل جٹ اور بدوؤں ہے اس نے وعدہ کیا تھا کہ ہر ایک کوہار ہارہ ایکڑ زمین دول گا، انکیشن کا وفت آیا تو ایک بڈھا پچارہ بہت زیادہ کمز ور سہبتال میں داخل تھا، مرنے کے قریب،اس کو جاریائی پر ڈال کر لوگ دوٹ ڈلوانے کے لئے لائے توکسی نے کہاکہ جی بوے میاں کو تؤ معاف کر دیتے ، بوے میال کہنے لگے "جی ہماراکلہ مرتاہے"۔ بعنی ایک ایکر زمین کا نقصان ہو تاہے ، قوم ایسی بدھو کہ اللہ کے وعدوں پر اتنا یقین نہیں ، جتناان صاحب کے وعدوں پریفین تھا، کیکن پھر جو کچھ ہوا،وہ آپ کے سامنے ہے- پاکستان کے قیام سے لے کراب تک ہارے ساسی لیڈرول کی ہی روش چلی آتی ہے کہ انتخابات کے موقع پریہ قوم کوسنر باغ د کھاتے ہیں اور ان ہے بروے ولکش وعدے کرتے ہیں ، جس کو محاورے کی زبان میں ہو قوف بنانا کہتے ہیں، قوم کو خوب الوبناتے ہیں،ان سے وعدے کرتے ہیں

اور ان وعد دل کی سیر حیول سے جب وہ اقتدار کے بلند وبالا ایوان تک پہنچتے ہیں تو ان کو کوئی چیزیاد نہیں رہتی، ان کو سب وعدے فراموش ہوجاتے ہیں - چار پانچ سال کے بعد الیکش ہوا، وہ پہلے والے جو وعدے تھے، جیسے کیسے ہوئے ختم ہوگئے، یہ لوگ بھر قوم کے پاس ایک نیاوعدہ لے کر آگئے، اور ہمارے لوگ بھی عادی ہیں بھی نہیں کرتے اور اللہ کیلئے وہ بھی نہیں کرتے اور اللہ کیلئے وہ بھی نہیں کرتے۔

### ہارے حکمرانوں کی غداریاں:

س ا ۱۹۷ء کے امتخابات میں جو یکیٰ خان نے کروائے تھے۔ بھو صاحب میدان میں تھے، ہماری جمعیت علمائے اسلام نے بہت آدمی کھڑے کر دیئے اور چن چن کربزرگ کھڑے کر دیئے ، خداکا غضب حضرت مولاناخان محمد صاحب دامت بر کامنہم سجادہ نشین کو کھڑا کر دیا گیا، ابھی گو جرانوالہ سے ہمارے حضرت شیخ الحدیث مولانا محمہ سر فراز خان صاحب صفدر تشریف لائے تھے، وہ قصہ سنارہے تھے کہ مولانا عبدالواحد صاحب کو کھڑ اکر دیا گیااور پیر (شیخ الحدیث اور دوسرے حضرات ) لوگول کو بہر کہنے کیلئے نکلے کہ بھائی ان کو دوٹ دو۔ اسی طرح ہمارے علاقے میں شخ الحدیث مولانا فیض احمہ صاحب ہیں، یہاں مجھی مجھی تشریف لاتے ہیں ، ان کا بیان بھی یہاں ہواہے ان کو کھڑا کیا تھا، اور پیہ فقیریر تفصیر ان کے لئے تھیتوں میں پھر تارہا، میں کسی کے کام کیلئے بھی نہیں اٹھ کے گیا، یہ میری کمزوری ہے،لیکن پیتہ نہیںوہ کیا آفت آگئ تھی،اسوفت میں نے کہاتھا، جبکہ ابھی الیکشن شروع نہیں ہواتھا تمام اکابر اولیاء الله ، ہزرگان دین ، خانقا ہوں والے ، مسجد وں والے ، مدر سوں والے اور چوٹی کے بزرگ بیہ جو میدان میں آگئے ہیں مجھے خیر نہیں نظر آتی،اس لئے کہ غالبًا ایک مرتبہ پھر حق تعالیٰ

شانہ قوم پر اتمام حجت کردینا جاہتے ہیں اور حجت یوری کرنے کے بعد پھر پکڑتے ہیں،اللہ تعالیٰ مجھے معاف فرمائے، مجھے کسی خطر ناک عذاب کا خطرہ محسوس ہورہا تھا، یعنی ایبا معلوم ہور ہاتھا کہ آفت آر ہی ہے کیونکہ بیہ تمام اکابر اولیا اللہ مجھی خانقاہ سے نکل کر نہیں گئے، خانقاہ سے باہر قدم نہیں رکھا، یہ لوگ جو سیاست كے ميدان ميں انتخاب لڑنے كے لئے آگئے ہيں ، يہ عجيب بات ہے ، اور ميرے جیسا آدمی کھیتوں میں پھر رہاہے، پھر جو کچھ ہوا آپ کو معلوم ہے، مسلمانوں کی تاریخ میں پہلی بار نوے ہزار فوجی قید ہوئے ، ملک دو فکڑے ہوا ،اورتم پر بھٹو جیسا آدمی مسلط کیا گیا- میں نے رات ہی سایا تھا کل شام کے درس میں کہ حجاج بن یوسف کے خوف سے حضرت حسن بھرئ چھیے ہوئے تھے، رویوش تھے، کسی نے کہا کہ حضرت آپ اس کے لئے بدوعا کیوں نہیں کرتے، حسن بھری ً سید ھے ہو کر بیٹھ گئے اور فرمانے گئے کہ تم شکر نہیں کرتے کہ ایک آدمی تم پر حاكم ہے ورنہ تمهارے اعمال تواہيے تھے كہ تم ير خزير اور بندرول كو مسلط كيا جاتا- مولانا شیر محمد صاحب کو لا ہور میں ایک فاحشہ عورت کے ساتھ پوری رات رکھا گیااوراس کے فوٹو لئے گئے، علمااور صلحا کے ساتھ اور شریف لوگول ئے ساتھ وہ کچھ کیا گیا کہ اس کو بیان کر نابھی ممکن نہیں۔جب مجھے یہ اطلاع پینچی تومیں نہیں اپنے مدر ہے میں بیٹھا ہوا تھا، کچھ اور لوگ بھی بیٹھے ہوئے تھے، مجھے رونا آگیا میں نے کہا ہماری سز اکاوفت آگیاہے ، ہماری بد عملیوں کی وجہ ہے ، ہم اس لا ئق ہی نہیں رہے کہ ہم پر کسی انسان کو مسلط کیا جاتا، پیہبند راور خنزیر ہم پر مسلط کرد ئے گئے ہیں، صرف چمڑی انسانوں کی تھی اندر سے بند راور خنز بر تھے واقعتاً خنر پریتھے، شریف لوگول کی بہو ہیٹیاں اٹھوالی گئیں، ایک عالم دین کو فاحشہ

کے ساتھ رکھا گیااوراس کے نگے فوٹو لئے گئے، یہ ہمارے سیاسی لیڈر ہیں، اور ہم
لوگ ہمیشہ اپنے ذاتی مفادات کی خاطر ان لوگوں کا انتخاب کرتے ہیں اور پھر یہ جو
پھھ ہمارے ساتھ سلوک کرتے ہیں ہمیں معلوم ہے، نہ ہم اللہ کیلئے کوئی کام
کرتے ہیں، نہ یہ اللہ کیلئے کوئی کام کرتے ہیں، ان کا کام ہے قوم کو دھو کہ دینااور
تہماراکام ہے دھو کہ کھانا، پوری نصف صدی گزر رہی ہے اسی دھو کے میں، تو
آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ سن رکھو! امیر عامہ سے بڑھ کرکوئی
غدار نہیں، یعنی اگروہ عہد شکنی کرے، عمد کے خلاف کرے، معاہدے کی خلاف
ورزی کرے تووہ سب سے بڑا غدار ہے اس سے بدتر کوئی غدار نہیں۔

#### برا اور جيموڻا غدار:

توان ہے براغدار کون ہوگا؟

. ٹھیک فرماتنے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ امیر عام کا غدر سب سے برد اغدر ہے ، کیونکہ میں نے اور آپ نے کسی سے معاہدہ کیا توکسی چھوٹی موثی بات کا معاہدہ ہوگا، مگریہ ہم ہے بچاس سال سے دعدے کرتے چلے آرہے ہیں کہ اسلام پاکتان میں نافذ کریں گے ، کتنابر اوعدہ ہے ؟ اور جب عمل کا وقت آتا ہے تو کہتے ہیں کہ بیبنیاد پر ستی ہے ، ملائیت ہے -ان سے کوئی یو چھے کہ تمہیں کس حکیم نے مشورہ دیا تھا کہ تم انتخاب کے وقت لوگوں سے بیہ وعدہ کروکہ ہم اسلام نا فذکریں گے ؟اس وقت جب تم لو گول سے ووٹ لے رہے تھے اس وقت صاف کتے کہ ہم اسلام کو غلط سمجھتے ہیں،اس زمانے میں نہیں چل سکتا، ہم نہیں کریں گے، پھر میں دیکھا کہ تہمیں کتنے لوگ دوٹ دیتے ہیں ؟ ووٹ لینے کے وقت تم نے اسلام کا نام لے کر لوگوں کو دھوکہ دیااور آج اخباروں میں پیربیانات جھا ہے ہو کہ بیبنیادیرستی ہے، پاکستان بنیادیرستی کے لئے نہیں ہاتھا، آج ہمیں اخباروں کے ذریعہ فلفہ سمجھاتے ہیں، انگریزی اخباروں میں زیادہ سمجھاتے ہیں، اردواخباروں میں ذرا کم سمجھاتے ہیں، اب تم ہی بتلاؤ کہ ان غداروں کیلئے کتنابروا جھنڈ ابلند کیا جائے گا- قیامت کے دن ؟

## افضل ترين جهاد:

اس کے بعد ارشاد فرمایا: "الا لایمنعن رجلا مهابة الناس ان متکلم بالحق اذا علمه —"

ترجمہ: "سن رکھوجب کسی شخص کو حق بات معلوم ہو تولوگوں کا خوف اس کو حق بات کہنے سے رو کے نہیں "-اور اسی کے ساتھ فرمایا: "الا ان افضل الجهاد کلمة حق عند سلطان جائر - ظالم شخص، چاہ صاحب سلطنت بادشاہ ہو، کی جمہوری حکومت کا سربراہ ہو، یا کسی حکومت کا نام نماد خلیفہ ہو، اس کے سامنے حق بات کمنا یہ سب سے افضل ترین جماد ہے، کا فروں کے مقابلے میں لڑائی کرنا یہ بھی جماد ہے، لیکن ایک مطلق العنان بادشاہ کے سامنے اور صاحب اختیارات کے سامنے حق بات کمنا یہ افضل ترین جماد ہے، اس لئے کہ اپنے آپ کو سانپ کے منہ میں وینا ہے - یہ سب سے برا جماد ہے - اور آخری فقرہ تھا، یہ تو سانپ کے منہ میں وینا ہے - یہ سب سے برا جماد ہے - اور آخری فقرہ تھا، یہ تو کہ سانپ کے منہ میں وینا ہے - یہ سب سے برا جماد ہے - اور آخری فقرہ تھا، یہ تو سانپ کے منہ میں وینا ہے کہ آخضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے عصر کی نماذ پڑھائی اور عصر کی نماذ کے بعد خطبہ شروع فرمایا اور قیامت تک ہونے والے جتنے واقعات سورج غروب ہونے میں کتناوقت باتی ہوگا، اندازہ کر سے ہیں کہ عصر کی نماذ کے بعد تو خطبہ شروع ہوا اور خطبہ اتنا طویل تھا کہ حضر ت ابو سعید خدری فرمات بیں یہ عصر کی نماذ کے بعد تو خطبہ شروع ہوا اور خطبہ اتنا طویل تھا کہ حضر ت ابو سعید خدری فرمات ہیں .

"فلم يدع شيئًا يكون الى قيام الساعة الا اخبرنا به—"

ترجمہ:"قیامت تک کے جتنے واقعات تھے سب موٹے موٹے میان کردیئے۔"

تو مغرب کا وقت آنے میں کتنا وقت رہا ہوگا؟ اس سے آپ اندازہ فرماسکتے ہیں۔ آخری فقرہ اس خطبے کا یہ تھا کہ: یاد رکھو! اس وقت دن کے پورا ہونے میں جتناوقت باقی ہے یعنی جتناوقت کہ اب غروب میں باقی رہ گیاہے، دنیا کی عمر کا، بس اتناوقت باقی رہ گیاہے،

دنیا کی عمر:

"الا أن مثل مابقي من الدنيا فيما مضى -"

دنیاکا جتنا وقت باقی ہے یعنی اس کی عمر کا جتنا وقت باقی ہے وہ گزشتہ کے مقابعے میں ایسے ہے: "مثل ما بقی من یومکم هذا فیما مضی " - ہس اتنا ہے جتنا تمہارے اس دن کا حصہ باقی ہے گزشتہ کے مقابعے میں - مقصودیہ تھا کہ دنیا کی عمر پوری ہو چکی ہے اب زیادہ وقفہ نہیں ہے ، اسی مضمون کو آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اور حدیث میں ارشاد فرمایا ہے کہ کیڑا چاڑنے گئی، البید دو مکڑے جڑے ہوئے ہیں، اس لئے کیاڑتے کیاڑتے ایک تارباقی رہ گئی، اب یہ دو مکڑے جڑے ہوئے ہیں، اس لئے کہ صرف ایک تارباقی رہ گئی سب بھٹ چکاہے، آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جتنی عمر باقی رہ گئی ہے ، اس کی مثال ایسے سمجھو کہ ہس ایک تارباقی رہ گیا، باقی سب بھٹ جگاہے، آخضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جتنی عمر باقی رہ گئی ہے ، اس کی مثال ایسے سمجھو کہ ہس ایک تارباقی رہ گیا، باقی سب بھاڑا جا چکا ہے۔

یمال دوباتیں سمجھنے کی ہیں وقت پورا ہو گیا ہے۔ مخضراً عرض کردیتا ہوں، ایک بیہ کہ ہر آدمی کی عمر گزشتہ عمر کی بہ نسبت ہیں حیثیت رکھتی ہے، ہماری عمر کتنی گزر چکی، اور اگلی زندگی موہوم ہے، پیتہ ہی نہیں کہ ہے بھی یا نہیں ؟لیکن عبا بُبات میں سے بیہ ہے کہ آدمی اپنی اس موہوم زندگی کے لیے توبرا فکر مند ہو تا ہے، لیکن بینی فیزندگی کے لئے بھی فکر مند نہیں ہو تا، ہماری زندگی کیسے گزرے گی، بیہ موہوم زندگی پیتہ نہیں کتنے دن کی ہے، پھر یہ بھی بیتہ نہیں کہ ہے بھی یا نہیں؟

آگاہ اپنی موت سے کوئی بشر نہیں سامان سوبرس کامل کی خبر نہیں اور دنیا کی عمر کا بھی ہیں قصہ ہے، یوں تو پچھ علامات ظاہر ہونے والی بیں، ابھی ظاہر ہوں گی، لیکن معلوم نہیں کہ کس وقت قیامت کا لگل مجادیا جائے ؟ کسی کو پچھ پنة نہیں ہے؟ الله تعالیٰ نے یہ علم کسی کو بھی نہیں دیا۔

دوسری بات مجھے یہ سمجھانی ہے کہ آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جو فرمایا کہ ایک تارباقی رہ گیا ہے یا اتناوقت باقی رہ گیا ہے کہ بالکل غروب کے قریب ہونے کو سمجھانے کے لئے ہے، مثال کے طور پر کسی آدمی کو سورج کے غروب ہونے سے پہلے پہلے کام کرنا ہے اور سورج غروب ہونے سے پہلے پہلے کام کرنا ہے اور سورج غروب ہونے ہے، تووہ کتنی مستعدی کرے گا، اس وقت اس کام کے کرنے میں ؟ مقصود یہ سمجھانا ہے کہ تہماری زندگی کا بھی اور اس دنیا کی عمر کا بھی کو کہ کس وقت منقطع ہو جائے۔

اے زفرصت بے خبر در ہر چہ باشی زودباش من نے گویم کہ در بند زیاں یاسودہاش!

بزرگ فرماتے ہیں کہ میں تہمیں یہ تو مشورہ نہیں دیتا کہ تم اپنے نقصان کی فکر کرویا ہے نفع کی فکر کرو، یہ تو تم جانو اور تہماراکام جائے، لیکن اتنا کہ ناچا ہوں گاکہ اےوہ آدمی جو فرصت سے بے خبر ہے" در ہر چہ خواہی زودباش" جو بھی تم نے کرنا ہے ذرا جلدی سے کرلووفت ختم ہور باہے۔
جو بھی تم نے کرنا ہے ذرا جلدی سے کرلووفت ختم ہور باہے۔
و بھی تم نے کرنا ہے ذرا جلدی سے کرلووفت ختم ہور باہے۔

و حردعوانا أن الحمدينة رب العالمين وصلى الله تعالى على خير خلقه سيدنا محمد وآله واصحابه اجمعين

سب سے بہتر تاجر وہ ہے جو اپنا حق وصول کرنے میں خوش معاملہ ہو، اور قرضہ ادا کرنے میں بھی خوش معاملہ ہو۔ جن لوگوں کے قرضے اس کے ذیمے ہوں ان کو پر بیثان نہ کرنے بلکہ فوراً ادا کرنے کی کوشش کرے۔

گھائے کے بیوناری

زندگی کے لمحات ختم ہونے والے ہیں، اس
سے زیادہ قیمتی چیز اگر ہم نے اس کے ذریعہ خرید لی تو
ہم عقلمند کھہریں گے، اور اگریہ نعمت مفت میں رائیگال
چلی گئی یا اس سے گھٹیا چیز خرید لی تو معاف سیجئے لوگ
ہمیں احمق کہیں گے۔

بهم (الله الرحم الرحم الرحم الرحم الرحم الرحم الرحم المحلى المحم المراس على عباده النبل الصطفى!

"قَالَ النّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: نِعُمَتَانِ مَغُبُونٌ فِيهِمَا كَثِيرٌ مِّنَ النّاسِ: اَلصَّحَةُ وَالْفَرَاعُ."

مَعُبُونٌ فِيهِمَا كَثِيرٌ مِّنَ النّاسِ: اَلصَّحَةُ وَالْفَرَاعُ."

مَعُبُونٌ فِيهِمَا كَثِيرٌ مِّنَ النّاسِ: اَلصَّحَةُ وَالْفَرَاعُ."

(مَثَلُوة جَ: ٢ صَ:٣٩، ترندى كتاب الزهرج: ٢ صَ:٩٥)

ترجمه: ..... "آخضرت عَلَيْكُ فِي ارشاد فرمايا كه دو المعتبين اليي بين جمس مين بهت سے لوگ خمارے ميں بين، صحت اور فراغت ـ."

سنب سے پہلی بات تو یہ کہ یہ دونوں نعمیں ہیں،اور اگر غور کیا جائے تو انسان کی زندگی کا ایک ایک لحہ نعمت ہے، اور اس نعمت کا پتہ اس وقت چلے گا جب یہ نعمت ہمارے پاس نہیں رہے گی، جب یہ زندگی کی مہلت جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں عطا کررکھی ہے، یہ ہمارے پاس نہیں رہے گی، اس وقت ہمیں اس کا افسوس ہوگا، یوں کہتے ہیں کہ اگر کوئی آدمی یہ چاہے کہ ساری دنیا کے خزانے خرچ کرے ایک سانس خرید لے تو یہ اس کو نہیں مل سکے گا، یہ ایک نعمت ہے جس کو ہماری زبان میں انمول کہتے ہیں یعنی جس کی کوئی قیمت ہی نہیں۔

حق تعالی شانہ نے بیدولت اور یا نعمت بغیر کسی استحقاق کے، بغیر کسی مطالبہ

کے اور بغیر کسی فرمائش کے ہمیں عطا کر رکھی ہے، مولا نا رومی رحمہ اللہ تعالیٰ کے بقول:
مانبودیم و تقاضا مانبود
رحمت تو نا گفتہ مامی شنید
ترجمہ: "ہم نہیں تھے، ہماری طرف سے تقاضہ بھی
ترجمہ: شہیں تھا، کوئی درخواست نہیں تھی، آپ ک
رحمت ہماری ان کہی بات کو بھی سن رہی تھی۔"

#### گھاٹے کا سودا:

پہلی بات تو پیہ کہ بیہ دونوں نعتیں ہیں، اور تبھی ہم نے سوچ کر بھی نہیں ویکھا کہ یہ دونوں نعتیں ہمارے یاس واقعی ہیں بھی؟ یہ زندگی اول سے آخر تک ہمارے یاس نعمت ہے، اور ایک اصول کی بات بتا تا ہوں کہ پینعمت تو ختم ہونے والی ہے اور یہ زندگی کے لمحات ختم ہونے والے ہیں، اس سے زیادہ قیمتی چیز اگر ہم نے اس کے ذر بعہ خرید لی تو ہم عقلمند کھہریں گے، اور اگریہ نعمت مفت میں رائیگاں چلی گئی یا اس ہے گھنیا چیز خرید لی تو معاف کیجئے لوگ ہمیں احمق کہیں گے، بلکہ خود ہم اپنے آپ کو احمق کہیں گے، آپ نے بہت بردھیا سامان خرید لیا، بہترین قتم کی بلڈنگیں بنالیں، اعلیٰ درجے کا فرنیچر لے لیا اور یہاں کی جتنی نعمتیں ہیں وہ ہم نے حاصل کرنے کی کوشش کی الیکن مینعت جو ہم نے حاصل کی ، زندگی خرچ کرنے کے بعد حاصل کی ، ابتم دیکھوزندگی کے وہ لمحات زیادہ قیمتی تھے یا بیہ چیزیں زیادہ قیمتی ہیں؟ تم خود انصاف کرلو، جیے میں نے عرض کیا کہ ہم اب تک تو اس سے خوش نہیں ہیں لیکن جب یہ زندگی نہیں رہے گی اورختم ہوجائے گی یاختم ہونے کے قریب ہوگی تو اس وقت کہیں گے کہ: اے

کاش! ہم اپنی زندگی کی قدر کر لیتے۔

رسول الله علی الله علی ارشاد فرماتے ہیں کہ دونعتیں ہیں کہ جس میں بہت سارے لوگ خسارے میں اللہ علی ہے کہ ہمارے سارے لوگ خسارہ اٹھانے کی وجہ یہ بتلائی ہے کہ ہمارے ذہن میں ہی بیہ بات نہیں آتی کہ ہمارے پاس یہ میں؟

### وقت کی مثال:

مجھی ہم، لوگوں کو دیکھتے ہیں کہ وہ تاش کھیل رہے ہیں، اچھا کیوں کھیل رہے ہو بھائی؟ ویسے ہی جناب وقت پاس کررہے ہیں ذرا سوچو! بھلا کیا وقت پاس کرنے کی چیزہے؟ امام شافعی رحمۃ اللہ تعالی کا ارشاد ہے کہ: '' میں صوفیا کی مجلس میں بیٹھا ہوں اور میں نے ان کے انفاس طیبہ سے فائدہ اٹھایا ہے، جو بات میں نے ان سے کہی ہو ان میں سب سے بہترین بات بیتھی کہ وقت ایک تلوار ہے اگرتم اس کو نہیں کا ٹو گے تو ہے ہمیں کا ٹ دے گی۔'

وفت الله تعالی نے ہمیں عطا فرمایا ہے، کسی کی بچاس سال کی زندگی ہے،
کسی کی ساٹھ سال کی، کسی کی چالیس سال کی، کسی کی کم، کسی کی زیادہ، اب و کھنا یہ
ہے کہ اس زندگی میں ہم نے کیا حاصل کیا؟ کیا کھانے پینے کے لئے یہ زندگی تھی؟ کیا
ہمیں اس لئے بھیجا گیا ہے؟ کہ برخوردار! ذرا کھائی لیس، اچھی طرح کھالیس، یہاں
آئے ہوئے ہیں، جہاں کی حیثیت سے ذراا پی صحت کو بنالیں! صحت تو ہماری بن نہیں
جیسے میری صحت ہے؟!

بال سفید ہوگئے، قبر کا کنارہ نظر آنے لگا، جب تک زندہ تھے، یا زندگی کی امیدتھی، ہم سوچتے تھے کہ بیہ کیسے گزرے گی؟ اب سوچتے ہیں کہ کیسے گزرگئی؟ تو حضور اقدس عَلِيْنَةِ نِهِ فَرِمایا: دونعتیں ہیں که "مَغُبُونٌ فِیهُ مَا کَفِیْرٌ مِّنَ النَّاسِ." (جس میں بہت سے لوگ خسارے میں ہیں)۔
النَّاسِ." (جس میں بہت سے لوگ خسارے میں ہیں)۔
"نغبن" عربی زبان کا لفظ ہے" گھاٹا یا خسارہ کے معنی میں آتا ہے۔

گھاٹے کا کاروبار:

ہم کوئی تجارت کا کام کریں اور اس میں ہمیں نفع کے بجائے نقصان پہنچ، تو اس کو کہتے ہیں گھاٹا پڑگیا، لا کھ روپیہ لگایا تھا تجارت میں، روپیہ تو اس لئے لگایا جاتا ہے کہ نفع ہوگا،لیکن سال کے بعد جب حساب کیا تو وہ بھی نہیں رہا، وہ بھی پھنس بھنسا گیا۔

میں نے ایسے لوگ بھی دیکھے ہیں کہ بیچارے بہت مالدار تھے لیکن خسارہ پڑگیا اس کے بعد وہ مانگنے کے قابل بن گئے، بجائے اس کے کہ وہ لوگوں کو دیتے تھے، اب مانگنے کے قابل بن گئے، اور کئی آدمی ایسے بھی ہیں کہ میں نے ان کے گلو خلاصی کروائی ہے۔

\*\*\* ۱۰۰۰ روپیدایک آدمی کے ذمہ تھے، اب غریب آدمی کے لئے تو یہ بھی بہت بڑی رقم ہے، وہ کہاں سے ادا کرے گا؟ تو غین اس کو کہتے ہیں کہ آدمی خسارے میں چلا جائے اور میں چلا جائے اور میں چلا جائے اور اس کواس وقت پیتہ چلے جب وقت ہیت چکا ہو۔

آنخضرت علی فی بہت ہے لوگ خسارے میں ہیں، پہلے تو ان نعمتوں کونعمت ہی نہیں سمجھا، اور اگر نعمت سمجھا بھی تو ان کو استعال کرنے کا طریقہ نہیں آیا۔ جیبا کہ میں نے عرض کیا کہ مال لگایا تو اس لئے جاتا ہے کہ نفع پہنچے، مگر اس کونقصان ہوگیا، تو بیرخسارہ ہے۔

اس طرح ہماری زندگی کا ایک ایک لیحہ خرج تو ہورہا ہے،اور خرج بھی اس طرح ہورہا ہے جس طرح برف، کہ اگرتم اس کو استعال نہیں کروگے تو بگھل کرختم ہورہی ہے، موجائے گی، جب سے پیدا ہوئے ہیں، یہ زندگی گھٹ رہی ہے اور ختم ہورہی ہے، لیکن ہمیں استعال کرنے کا ڈھنگ نہیں آیا، سوائے اللہ تعالیٰ کے مقبول اور خاص بندوں کے۔

ڈھنگ آنے کا مطلب ہے ہے کہ اس زندگی کے ذریعہ سے انسان ابدالاباد
کی زندگی حاصل کر لے، اس تھوڑی سی پونجی کے ذریعہ سے ایس تجارت کرے کہ اللہ
تعالیٰ کی رضا مندی حاصل کر لے، اور ابدالابادی زندگی حاصل کر لے، لیکن ہے ڈھنگ
ہمیں نہیں آیا، ابھی ہم نماز پڑھ کر یہاں سے چلے جا کیں گے، پھراپی اس گپ تراشی
میں لگ جا کیں گے۔

میرے خیال میں بھی ہم نے ایک دن کے لئے بھی نہیں سوچا کہ میری زندگی کتنی قیمتی ہے؟ اور یہ س ڈھپ پر چل رہی ہے؟ آیا اس میں سی تبدیلی کی ضرورت ہے؟ یا پھرکسی ڈاکٹر اور حکیم کو دکھانے ضرورت ہے؟ یا پھرکسی ڈاکٹر اور حکیم کو دکھانے کی ضرورت تو نہیں؟ یا کہیں بیزندگی بیارتو نہیں ہے؟ یا کسی اللہ والے کی خدمت میں بیڑھ کر کے ہمیں ضرورت محسوں ہوئی کہ میری زندگی صحیح گزررہی ہے یا غلط گزررہی ہے؟

تو فرمایا گیا کہ دونعتیں ایسی ہیں جس میں بہت سے لوگ خسارے میں ہیں: "الصحة والفواغ." (ایک صحت اور دوسری فراغت)۔

#### صحت:

ایک نعمت تو صحت کی ہے، الا ماشا کاللہ کوئی ایسا آدمی ہوگا جو تندرست ہو،
عام طور پرلوگ بیار رہتے ہیں، اکابر فرماتے ہیں: صحت نام ہے اعتدال مزاج کا، آدمی
میں اللہ تعالی نے جتنی قو تیں رکھی ہیں وہ صحح نہج پر ہوں، اعتدال پر ہوں، نہ کم ہوں
اور نہ زیادہ، اور یہ بھی کہتے ہیں کہ دنیا میں کسی کواعتدال مزاج نصیب نہیں ہوا، سوائے
آنخضرت علی ہے، بس ایک رسول اللہ علی کی ذات عالی تھی جن کواللہ تعالی نے
صحت کامل عطا فرمائی تھی ۔۔۔۔ تو کامل صحت تو ممکن ہی نہیں جوٹھیک اعتدال پر ہو، اور
کا نے کے تول پر ہو کہ تمام قوئی میں سردی گرمی کا اعتدال ہو۔

لیکن جوصحت کہ اعتدال کے قریب تھی وہ رسول اللہ علیہ کو دی گئی، ہمارا حال تو یہ کہ بلڈ پریشر ہوگیا، یا غصہ بہت آتا ہے، یا ویسے ہی دھیٹ ہوگئے، غرضیکہ ہماری زندگی اعتدال پر ہے ہی نہیں۔ صحت کے معاملہ میں ہم لوگ خسارے میں ہیں۔ فراغت:

اور دوسری (نعمت ہے) فراغت کی، فراغت کے معنی آ دمی کے پاس فرصت ہو، حقیقت یہ ہے کہ ہمارے پاس بہت فرصت ہوتی ہے، لیکن اس وقت جب ہم کسی کام کے نہیں رہتے، جب کمائی کرنے کا وقت ہوتا ہے تو ہمیں نماز پڑھنے کا بھی موقع نہیں ملتا، وفتر میں جاتے ہیں، اپنے کاروبار میں جاتے ہیں اور گدھے کی طرح جتے ہوئے ہوئے ہوئے ہوئے ہیں، ہمیں یہ معلوم نہیں ہوتا کہ دن کدھر سے نکلتا ہے اور کدھر چھپتا ہے؟ اوکسی پچھلے ہفتے میں جہاز میں لا ہور جارہاتھا، کہ ایک سوف، بوٹ اور ٹائی والا نوجوان میرے ساتھ آ بیٹھا، بات ہونے گئی، میں پچھا پنا ذکر کر رہا تھا، اس نے والا نوجوان میرے ساتھ آ بیٹھا، بات ہونے گئی، میں پچھا پنا ذکر کر رہا تھا، اس نے

مجھے مشغول کردیا اور کہنے لگا آپ کہاں ہوتے ہیں؟ اور کیا کرتے ہیں وغیرہ؟ میں فیے مشغول کردیا اور کہنے لگا آپ کہاں ہوتے ہیں؟ اور کیا کھتا ہوں، بہت ہی خوش ہوگیا، اور کہنے لگا کہ میرے بچے اقرأ میں پڑھتے ہیں۔

خیر! میں کہنا یہ چاہتا تھا کہ وہ کہنے لگا کہ جی بیر آپ لوگ اقرا میں چھٹی کرتے ہیں جعہ کو، جب کہ چھٹی ہوتی ہے گورنمنٹ کی نواز شریف کی بدولت اتوار کو، تمہارے حکمران بھی غلط کام کرکے چلے جاتے ہیں، پھراس کے بعد کوئی صحیح کرنے والا نہیں ہوتا کہنے لگا، آپ کوچھٹی اتوار کی کرنی چاہئے، میں نے کہا بھٹی ہمارے ہاں یہ مسئلہ پیش آیا تھا، دوستوں نے اس سلسلہ میں مشورہ کیا، تو میں نے ان سے کہا کہ بھئی!

وہ اپنی خونہ بدلیں گے، ہم اپنی وضع کیوں بدلیں؟

میں نے کہا ہم اپنی وضع کیوں بدلیں؟ وہ اگریز ملعون کے مسلک پرعمل کرتے ہیں، تمہاری گورنمنٹ والے! آپ دین مدارس سے بیاتی قع رکھتے ہیں کہ یہ ان کی روش پرچلیں؟ کہنے گئے: جی اصل میں بات یہ ہے کہ سال گزر جاتا ہے بچوں سے بھی بات ہی نہیں ہو پاتی، کیونکہ جب ہم آتے ہیں، نیچ سو چکے ہوتے ہیں اور ہاری اتوار کی چھٹی ہوتی ہے، گران کو پڑھنے کے لئے جانا ہوتا ہے، میں نے کہا کہ ہاری اتوار کی چھٹی ہوتی ہے، گران کو پڑھنے کے لئے جانا ہوتا ہے، میں نے کہا کہ اس میں ہمارا کیا قصور ہے؟ یہ تجویز تو آپ حکومت کو دیں کہ انہوں نے تعطیلات کے اسلامی نظام کو کیوں بدلا ہے؟ ہمرحال میں عرض کررہا تھا کہ آنخضرت علی ہیں، آئیک فرمایا: "مَغْبُونٌ فِیْهِمَا کَشِیْرٌ مِّنَ النّاسِ." بہت سے لوگ خیارے میں ہیں، آئیک ضحت کے بارے میں اور دوسرے فراغت کے معاملہ میں۔

پہلی بات تو یہ ہے کہ فراغت کسی کوملتی نہیں، اگرمل بھی جائے تو دوسری

چیزوں میں خرچ ہوتی ہے، اصل چیز جس میں خرچ ہونی چاہئے جوہمیں کام دینے والی ہے، اس میں خرچ نہیں ہوتی کہ اللہ کا ذکر کریں، تبیعات پڑھیں، کس اللہ کے بندے کے پاس بیٹھیں، نہیں! نہیں! ان سے تو ہم فارغ ہوگئے، لیکن میرا بھائی!! بہتو اس وقت پتہ چلے گا جب آنکھیں بند ہوں گی کہ ہم خمارے میں تھے یا نفع میں؟ جب ہم مریں گے، جیسے کہ رسول اللہ علی ہے فرمایا: "کَفِیْرٌ مِّنَ النَّاسِ." ایک آدمی کی بات نہیں، بہت سے لوگ! خمارے میں ہیں، دونعتوں کی وجہ سے، اور ان دونعتوں میں خمارہ پانے کی وجہ سے پوری زندگی خمارے میں چلی جاتی ہے، ایک صحت اور ایک فراغت۔

## صحت نہیں، علاج مطلوب ہے:

اب اس سلسلہ کی صرف دو باتیں کہہ کرکے بات ختم کردیتا ہوں۔ میرا بھائی! تم نے یہ طے کرلیا ہے کہ صحت ہوگی تو کام کریں گے، اگر صحت نہیں ہوگی تو کام بھی نہیں ہوگا۔ یہ بات غلط ہے ہمارے حضرت تھانوی رحمہ اللہ تعالی ارشاد فرماتے ہے کہ: ''صحت مطلوب نہیں، علاج مطلوب ہے۔''

صحت ہوتی ہے ہو، نہیں ہوتی نہ ہو، صحت اللہ کے قبضہ میں ہے ہمارے قبضہ میں نہیں، البتہ علاج معالجہ کرنا ہمارے قبضہ میں ہے، جہاں تک ہوسکتا ہے اللہ سے دعا بھی کریں، علاج بھی کریں، اور علاج بھی حلال کریں، حرام نہ کریں، جائز کریں، ناجائز نہ کریں، باقی صحت ہوتی ہے تو ٹھیک، اور نہیں ہوتی تو الحمداللہ! تب بھی ٹھیک، نیجئے سارا مسئلہ ہی حل ہوگیا، ہرایک آ دمی پریشان ہے کہ میری صحت ٹھیک نہیں رہتی، وہ نہیں رہتی، میرا بھائی! یہ معاملہ تو ایسا ہی رہے گا! اور ایسا ہی چلے

باقی اللہ سبحانہ وتعالیٰ توفیق عطا فرمائے، اپنی جتنی بھی صحت ہے اس کو صحیح طریقہ سے استعال کرو۔

#### ایک کوتاہی:

اور دوسری بات بیر کہنا جا ہتا ہوں فراغت کے بارے میں کہ اب لوگوں کو بیر خیال نہیں کہ اس فراغت کو کیسے استعمال کریں؟

اس کا طریقہ ہم نے بیسو چا ہے کہ چلوکسی جگہ سیر کر کے آتے ہیں، ٹور کرکے آتے ہیں، ٹور کرکے آتے ہیں، فول کرکے آتے ہیں، فلال جگہ چلے گئے، فلال جگہ چلے گئے، تاکہ بیہ جولمحات ہیں بیخر چ ہوجا کیں، نہیں! میاں! اس کی ضرورت نہیں ہے، ضرورت اس کی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو تہمیں صحت عطا فربادی اور جو وقت عطا فربادیا اس کو اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول علیہ کے کم کے مطابق خرج کرو۔

ایک آخری بات کہتا ہوں، کہ اگرتم اس صحت کو اور اس فراغت کو اللہ اور اللہ کے زسول علیہ کے در سول علیہ کے در سول علیہ کے در سول علیہ کے در سول علیہ کے مطابق خرج کرو گے تو اللہ تعالیٰ تم کو ایسی راحت عطا فرمائیں گے، کہتم اس کا تصور بھی نہیں کر سکتے۔

اور اگر اس نعمت کو دوسری جگه استعال کرلیا تو پھر پریشانی ہی پریشانی رہے گی۔جتنی زیادہ فکر کروگے اتنی ہی پریشانی ہوگی۔

الله تعالی صحت و عافیت عطا فرمائے، اور اپنے حبیب پاک علیہ کے طریقے کے طریقے پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے ۔

"و (خروجو (نا () (لحسر الله رب (لعالس"

ضرورت اس کی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جوتمہیں صحت عطا فرمادی اور جو وقت عطا فرمادیا اس کو اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول علیہ کے مطابق خرج کرو۔

# ملاقات الهي كاشوق

جوشخص اللہ تعالیٰ سے ملاقات کو مجبوب رکھے اور بہند کرنے، اللہ تعالیٰ اس کی ملاقات کو بہند فرماتے ہیں، اور جوشخص اللہ تعالیٰ سے ملاقات کرنے کو نابہند کرے، اللہ تعالیٰ سے ملاقات کرنے کو نابہند کرے، اللہ تعالیٰ بھی اس سے ملنے کو بہند نہیں فرماتے۔

### بسم واللم الارحس الرحيم الحسراللم ومرال محلي مجيا وه الازيق الصطفي

ترجمہ بین کہ حضرت ابو دردا کہتے ہیں کہ حضرت ابو دردا کرفی اللہ عنہ جب کسی جنازے کو دیکھتے تھے تو فرمایا کرتے تھے کہ تم صبح کو آ کیں منام کو جاؤ ہم صبح کو آ کیں گے، بردی نصیحت ہے اور بردی تیز غفلت ہے موت کا وعظ کافی ہے، بردی نصیحت ہے اور بردی تیز غفلت ہے موت کا وعظ کافی ہے، ایک کے بعد دوسرا جارہا ہے اور چیچے ایسے لوگ رہ جاتے ہیں کہ ندان کے پاس ملم ہے اور نہ برد باری۔'

"عَنُ أَبِى الدَّرُدَاءِ رَضِى اللَّهُ عَنُهُ قَالَ: ثَلَاثٌ أَحَبُّهُنَّ وَيَكُرَهُهُنَّ النَّاسُ: اَلْفَقُرُ وَالْمَرَضُ وَالْمَوْتُ ..... قال: أَحَبُّهُنَّ وَيَكُرَهُهُنَّ النَّاسُ: اَلْفَقُرَ وَالْمَرَضُ وَالْمَوْتُ الْفَقُرَ قال: أَحَبُّ الْمَوْتَ اِشْتِيَاقًا اللى رَبِّى، وَأَحَبُ الْفَقُرَ تَوَاضُعًا لِرَبِّى، وَأَحَبُ الْمَرْضَ تَكُفِيرًا لِخَطِيْنَتِى." تَوَاضُعًا لِرَبِّى، وَأَحَبُ الْمَرْضَ تَكُفِيرًا لِخَطِيْنَتِي."

(ابونعيم في الحلية ج: اص: ٢١٧)

ترجمہ: " دخفرت ابو دردا کرض اللہ عنہ ارشاد فرماتے سے کہ: میں تین چیزوں سے محبت کرتا ہوں ادر ان کو پند کرتا ہوں، لوگ ان کو نا پند کرتے ہیں (۱) موت، (۲) فقر، پند کرتا ہوں، لوگ ان کو نا پند کرتے ہیں (۱) موت، (۲) فقر، (۳) مرض۔ موت کو تو اپنے رب سے ملنے کے اشتیاق کی وجہ سے (کیونکہ اپنے رب سے ملنے کا اشتیاق ہے اور اس کا ذریعہ موت ہے، اس لئے کہ دنیاوی زندگی کے دریا کو پار کرنے کے لئے موت کے پل سے پار ہوجا کیں گے ) اور فقر کو پند کرتا ہوں اپنی خطاوُں کا اختیار کرنے کے سامنے تواضع کرنے، بندہ بننے اور عاجزی اختیار کرنے کے لئے ، بیاری کو پیند کرتا ہوں اپنی خطاوُں کا کفارہ ادا کرنے کے لئے ۔ "

لوگ جاہتے ہیں زندہ رہیں، موت کو ناپسند کرتے ہیں، لوگ جاہتے ہیں کہ مالدار ہوں، فقر کو ناپسند کرتے ہیں، اور لوگ جاہتے ہیں کہ تندرست ہوں، بماری کو ناپسند کرتے ہیں، لیکن میں ان تینوں چیزوں کو پسند کرتا ہوں۔

جیسے کہ حضرت ابو در دا کرضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، تین چیزیں بالطبع لوگوں کو محبوب ہیں اور تین چیزیں مبغوض اور ناپسندیدہ ہیں، لوگوں کو موت ناپسند اور زندگی

موت نام ہے، اس دنیا میں تمام چیزوں کے مٹ جانے کا، حتی کہ نام و نثان بھی مث جاتے ہیں، اور ہم لوگ چاہتے ہیں کہ نثان بھی مث جاتے ہیں، اور ہم لوگ چاہتے ہیں کہ زندگی زیادہ سے زیادہ طویل ہو، آنخضرت علیہ نے ارشاد فرمایا:

"مَنُ اَحَبَّ لِقَاءَ اللهِ اَحَبَّ اللهُ لِقَاءَهُ وَمَنُ كَرِهَ اللهُ لِقَاءَهُ وَمَنُ كَرِهَ لِقَاءَ اللهِ عَرِهَ اللهُ لِقَاءَهُ."

(مسلم ج:٢ ص:٣٣٣)
لِقَاءَ اللهِ حَرِهَ اللهُ لِقَاءَهُ."

ترجمہ:...... جوشخص اللہ تعالیٰ سے ملاقات کو پہند فرماتے
میں، اور جوشخص اللہ تعالیٰ سے ملاقات کرنے کو ناپبند کرے، اللہ تعالیٰ سے ملاقات کرنے کو ناپبند کرے، اللہ تعالیٰ سے ملاقات کرنے کو ناپبند کرے، اللہ تعالیٰ ہے ملئے کو یہند نہیں فرماتے۔ "

حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ جب آخضرت علیہ فے نے بیار شاد فرمایا تو ہیں نے کہا: "یکا رَسُولَ اللّٰهِ کُلُنَا یَکُرَهُ الْمَوْتَ. "کہم ہیں سے تو ہر آدمی موت کو ناپند کرتا ہے، تو اس کا بیمطلب ہوا کہ ہم سب کے سب ایسے ہی لوگ ہیں، جو کہ اللہ تعالیٰ کی ملاقات کو ناپند کرتے ہیں، فرمایا "لَیْسَ ذَاکَ یَا عَائِشُة. "عائش! بیہ بات نہیں ہے، بات بیہ کہ جب آدمی کے یہاں سے رخصت ہونے کا وقت آتا ہے اور عالم غیب اس کے سامنے کھل جاتا ہے، تو نیک آدمی کے لئے اللہ تعالیٰ نے جو اچھا سامان تیار کر رکھا ہے، وہ اس کے سامنے آجاتا ہے اور کر کے اللہ تعالیٰ نے جو اچھا سامان تیار کر رکھا ہے، وہ اس کے سامنے آجاتا ہے اور ہر کے سامنے آجاتا ہے اور ہر کے اللہ تعالیٰ نے جو مصائب اور تکالیف پیش آنے والی ہیں، وہ اس کے سامنے آجاتا ہے وار ہر ہر ہر کے بیات کے مامنے آجاتا ہے اور ہر ہر ہے آدمی کے لئے جو مصائب اور تکالیف پیش آنے والی ہیں، وہ اس کے سامنے آجاتی ہے جا کر ہر ہوتا ہوتا ہوتائی ہوت

خلاصہ یہ کہ اللہ تعالیٰ کی ملاقات کو پہند یا ناپند کرنے کا معاملہ موت کے وقت کا ہے، جب کہ اس کے سامنے عالم غیب کھل جاتا ہے، لیکن اتنی بات تو معلوم ہے کہ جب تک مریں گے نہیں، اللہ تعالیٰ سے ملاقات نہیں ہوگی تو عقلی طور پر تو ہر مسلمان چاہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ سے ملاقات کرے، جس کے ول میں محبت ہوگی، جس کو اللہ تعالیٰ سے تعلق ہوگا، وہ عقلی طور پر یہ چاہے گا کہ اللہ تعالیٰ سے ملاقات ہونی چاہئا تو یہ حال کی بات ہے، بعض لوگوں پر حال غالب آجاتا چا اور وہ طبعی طور پر چاہئا تو یہ حال کی بات ہے، بعض لوگوں پر حال غالب آجاتا کے اور وہ طبعی طور پر جاہمی اللہ تعالیٰ کی ملاقات کو پہند فرماتے ہیں اور چونکہ ملاقات کا ذریعہ موت ہے۔ اس لئے وہ موت کو پہند فرماتے ہیں اور چونکہ ملاقات کا زریعہ موت ہے۔ اس لئے وہ موت کو پہند فرماتے ہیں۔

# ملاقات الهي كا اشتياق:

مولانا عاشق الهی صاحب ہمارے حضرت مولانا خلیل احمد سہار نپوری کے خلیفہ تھے، حضرت گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ سے بیعت تھے اور ان کو حضرت مولانا خلیل احمد سہار نپوری سے خلافت بھی تھی، انہوں نے تذکرۃ الخلیل میں حضرت شاہ عبدالرجیم رائے بوری کا تذکرہ کیا ہے کہ آخری دنوں میں حضرت پر اللہ تعالی سے ملاقات کے اشتیاق کی ایک کیفیت طاری تھی، وہ کہتے ہیں کہ میں حاضر خدمت ہوا، اس وقت آپ صاحب فراش تھے، خود کروٹ نہیں بدل سکتے تھے، دوسرے آدی کروٹ بدلواتے تھے،

جب میں حاضر ہوا تو سب لوگوں سے کہا کہتم چلے جاؤ مجھے ان سے تنہائی میں بات كرنى ہے، سب لوگ علے كئے تو تنهائى ميں فرمانے كے كہ جج ير جانے كا ارادہ ہے، کیکن اس میں ایک رکاوٹ ہے وہ یہ کہ حضرت اجازت نہیں دیں گے۔حضرت سے مرادتهی حضرت مولا ناخلیل احمد صاحب سهار نپوری، حضرت مولا ناخلیل احمد سهار نپوری آب کے بیر بھائی تھے، گرآپ ان کا ادب اتنا کرتے تھے جتنا اپنے بیر کا کیا جاتا ہے، چنانچہ کوئی کام بھی ان کی اجازت کے بغیر نہیں کرتے تھے، تو فرمایا مجھے آپ سے یہ کام ہے کہ آپ مجھے حضرت سے اجازت لے کردیں، میں اس سال حج پر جانا جا ہتا ہوں۔ مولانا عاشق الہی صاحب ؓ نے کہا کہ حضرت! آپ کی بھی عجیب حالت ہے كروث بدل نہيں سكتے، چلنا چرنا تو كيا وضوتك خودنہيں كرسكتے، مگر حالت بيہ ہے كه ارادہ کر رکھا ہے جج کا! غصہ ہو کر فرمانے لگے کوئی مجھے ریل میں ڈال دے، میں پڑا یرا پہنچ جاؤں گا، میں نے کہا کہ برے میاں یر اللہ تعالیٰ سے ملاقات کا شوق غالب ہے، مولانا عاشق البی صاحب کھتے ہیں کہ میں نے محسوس کیا کہ جج نہیں، بلکہ ملاقات خداوندی کا شوق غالب آگیا ہے، آخری وقت ہے تو میں نے دوسرا پہلو لے لیا، میں نے کہا کہ حضرت آپ فکر نہ کریں، میں حضرت سے عرض کروں گا اور حضرت آپ کو ضرور حج کی اجازت دیں گے اور آپ پہنچیں گے انشا ُ اللہ! میرا اتنا کہنا تھا کہ ان کا چہرہ کھل گیا، کہنے لگے جزاک اللہ، دراصل اللہ کے گھر کا اشتیاق اللہ تعالیٰ سے ملاقات کے لئے تھا:

> اگر کوچہ جاناں میں پھر پھر کے سرمارا نہ دیکھا یارکو، گھر بارکو دیکھا، تو کیا دیکھا

الله کے بندے بیت اللہ کو جاتے ہیں تو اللہ تعالیٰ سے ملاقات کے لئے

جاتے ہیں، خانہ کعبہ کو دیکھنے کے لئے نہیں جاتے، گھر بار کو دیکھنے کے لئے نہیں جاتے، اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں حاضری دینے کے لئے جاتے ہیں۔

## حضرت ثبلي كا قصه:

فضائل حج میں حضرت شبکی رحمہ اللہ کا واقعہ لکھا ہے کہ حضرت علامہ شبلی رحمۃ الله عليه كا ايك مريد حج كے لئے گيا، جب واپس آيا توشيخ ان سے يو چينے لگے كه كس طرح فج كرك آئے ہو؟ كہنے لگے احرام باندھا، يوچھا كدكيا نيت كى تھى؟ كہا كد فج كى نىت كى تقى، عمره كى نىت كى تقى "اَللَّهُمَّ إِنِّي أُرِيْدُ الْحَجَّ وَالْعُمُوةَ. " يوجِها كيا اس وقت الله تعالى كى بارگاه ميں حاضري كا قصد و اراده تھا؟ كيا اس وقت اس كا اراده تھا کہ مجھے میدان محشر میں لے جایا جارہا ہے اور اللہ کے سامنے کھڑا کیا جائے گا؟ کہنے لگے یہ قصد تو نہیں تھا۔ فربایا کہتم نے احرام بھی نہیں باندھا، اچھا جب مکہ مکرمہ میں كئے تصوتو كيا كيا تھا؟ كہا كہ بيت الله كاطواف كيا تھا۔ يو جھا كہ بيت الله كاطواف كيا تھا، یا اللہ تعالیٰ کا طواف کیا تھا؟ کہا بیت اللہ کا طواف کیا تھا۔ درو دیوار کا ہی طواف کیا نا، تیرا طواف بھی صحیح نہیں ہوا، اس طرح ایک ایک رکن کے بارے میں یو چھتے رہے اور وہ بیچارہ بتاتا رہا اور آخر میں فرمانے لگے کہ تیراجج نہیں ہوا، دوبارہ جا، حج کر کے آ۔ کہا عرفات کے میدان میں گئے؟ اس نے کہا گیا تھا، یو چھا کیا تصور کیا تھا؟ ایک کلا میدان ہے، لوگ وہاں وقوف کرتے ہیں، دعائیں کرتے ہیں، التجائیں کرتے ہیں۔ اس نے کہا کچھ بھی خیال نہیں کیا، فرمایا اس وقت میں تم بید خیال کرتے کہ تمام لوگ میدان محشر میں جمع ہیں اور اپنی اپنی مغفرت کے منتظر ہیں کہ میرے ساتھ کیا معاملہ ہوتا ہے، اینے اپنے فیصلہ کے اور مغفرت کے منتظر ہیں۔

تو اہل اللہ پر ملاقات خداوندی کا شوق اس رنگ میں غالب آتا ہے کہ کہتے ہیں کہ جج کرکے آئیں۔ چنانچہ اس کے چند دنوں کے بعد حضرت شاہ عبدالرجیم صاحب کا انتقال ہوگیا، تو غلبہ حال کے طور پر بعض بزرگوں پر نزع کے وقت سے پہلے صاحب کا انتقال ہوجاتا ہے اللہ تعالیٰ سے ملاقات کا، اور یہی چیز ہے جوشہدا کو عام لوگوں سے متاز کردیتی ہے، جو اللہ کے راستے میں شہید ہوتے ہیں، ان پر اللہ تعالیٰ سے ملاقات کا شوق غالب ہوتا ہے:

جان دی، دی ہوئی اسی کی تقی حق تو یہ ہے کہ حق ادا نہ ہوا

وہ اپنی جان ہمیلی پر رکھ کر بارگاہ خداوندی میں اس کا نذرانہ پیش کرتے ہیں اور ان پر اللہ سے ملاقات کا شوق غالب ہوتا ہے، اللہ تعالی پیشوق ہمیں بھی نصیب فرمائے، آمین۔

آنخضرت علی کی ایک دعا مناجات مقبول میں (بحوالہ متدرک ج:۱ ص:۵۲۳) ہے:

"وَشُولُا إلى لِقَاءِ كَ مِنْ غَيْرِ ضَرَّاءَ مُضِرَّةٍ وَفِئنَةٍ مُّضِلَّةٍ." "يا الله، آپ كى ملاقات كا شوق ما نكتا ہول، ليكن بيشوق اس قدر غالب نه آجائے كه بدن كو نقصان چنج جائے اوركسى فتنه ميں مبتلا ہوجاؤں۔" ونيا كے كام سے رہ جاؤں اوركوكى اور لوكى اور لوكى اور لوكى اور لوكى فقصان بين جوث كا كام كرنے لكوں، الله تعالى سب مسلمانوں كو اپنى ملاقات كا شوق نفيب فرمائے:

اے خوشا وقت کذیں منزل و ریاں بروم نظر کردم گر بسراید ایں غم روزے کیا مبارک وقت ہوگا کہ اس منزل ویران سے میں جاؤں گا اور محبوب کو دیکھوں گا اور اس کی زیارت سے اپنی آئھوں کو شخدا کروں گا، میں نے بھی منت مانگ رکھی ہے کہ یہ چند دن کا جوم ہے ختم ہوجائے، دنیا کی زندگی ختم ہوجائے:

مانگ رکھی ہے کہ یہ چند دن کا جوم ہے ختم ہوجائے، دنیا کی زندگی ختم ہوجائے:

"تا در میکدہ شاہ جان غزل خواں میروم"

میکدے کے دروازے تک خوشی میں غزل پڑھتے ہوئے اور ناچتے ہوئے جاؤں گا، آج اذن ملاہے بارگاہ خداوندی میں حاضری کا۔ مبع\6 (الله)!

تو حضرت ابودردا کرضی الله عندان لوگوں میں سے تھے جن پر اشتیاق اور لقا الله کا غلبہ تھا، یعنی الله تعالی کی ملاقات کا شوق غالب تھا، عقلی طور پر تو ہم بھی کہہ سکتے ہیں، کہ ہم بھی الله کی ملاقات کو اچھا سبھتے ہیں، لیکن جب بیہ تصور آتا ہے کہ پہلے عزرائیل علیہ السلام آکر گلا دبائیں گے تو ہم کانپ جاتے ہیں، موت کا تصور اتنا خوناک ہے کہ ہم اس کی تمنا کی جرائت بھی نہیں کر سکتے اور کرنی بھی نہیں چاہئے کہ یااللہ مجھے موت دے دے، یہ دعا بھی نہیں کرنی چاہئے، اس کی بھی اجازت نہیں ہے بلکہ آئخضرت علیہ فرماتے ہیں:

ترجمہ: ..... 'جس کو موت مانگنی ہی ہو تو یوں کہے: یا اللہ مجھے زندہ رکھ جب تک کہ زندگی میرے قل میں اچھی ہو، اور مجھے وفات دے دے جب کہ آپ کے علم میں وفات میرے لئے بہتر ہو۔ '

اللہ تعالیٰ زندہ رکھیں تو اسلام پر زندہ رکھیں، اور موت دیں تو ایمان کی موت دیں، "اللّٰهُمَّ مَنُ اَحْمَیْتُهُ مِنّا فَاَحْیِهِ عَلَی الْاِسُلامِ وَمَنُ تَوَقَیْتُهُ مِنّا فَعَوَفَّهُ عَلَی الْاِسُلامِ وَمَنُ تَوَقَیْتُهُ مِنّا فَعَوَفَّهُ عَلَی الْاِسُلامِ وَمَنُ تَوَقَیْتُهُ مِنّا فَعَوَفَّهُ عَلَی الله بی دعا ہم ہر نماز جنازہ میں پڑھتے ہیں کہ یااللہ جس کو آپ ہم میں سے زندہ رکھیں اسلام پر زندہ رکھیئے اور جس کو آپ وفات ویں تو ایمان پر وفات دیں، کم سے کم اتنا تو ہو کہ یا اللہ زندگی مطلوب نہیں، بلکہ زندہ رہ کر آپ کی اطاعت مطلوب بیں ہے، کیونکہ یہاں ہمیں بھیجا گیا ہے کچھ کمانے کے لئے، اللہ تعالیٰ کی یاد دل میں بسانے کے لئے، ذکر کے لئے، تنبیح کے لئے، نماز کے لئے، اور اس کے لئے جتنی مہلت مل جائے، غیمت ہے، زیادہ سے زیادہ کما لیں، زندگی بجائے خود مطلوب نہیں، بلکہ یاد اللہی کے لئے مطلوب ہے، جتنا یاد کریں گے اور جتنا وقفہ گزرے گا، اتنا ہی اشتیاق اللہ کی ملاقات کا بڑھے گا، اور جب ملاقات اشتیاق کے بعد ہوگی تو اس طرح ہوگی کہ اللہ تعالیٰ اس سے خوش ہول گے اور بیا اللہ تعالیٰ سے خوش ہوگی اور ارشاد ہوگا:

"يَااَيَّتُهَا النَّفُسُ الْمُطُمَئِنَّةُ ارْجِعِي اللَّي رَبِّكِ الْمُطَمِئِنَّةُ ارْجِعِي اللَّي رَبِّكِ رَافِي رَبِّكِ رَافِي رَبِّكِ (الفِر:٢٨) . (الفِر:٢٨)

ترجمہ: "اے اطمینان والی روح تو لوٹ اپنے راب کی طرف، اس حال میں کہ وہ جھ سے راضی اور تو اس سے راضی۔"

اور اگر خدانہ کرے کہ یہ نصیب نہ ہوتو پھر گدھے کی موت میں اور اس کی موت میں اور اس کی موت میں کیا فرق ہے؟ فرق یہ موت میں کیا فرق ہے؟ فرق یہ ہے کہ گدھے اور کتے پر عذاب نہیں ہوگا، حساب و کتاب نہیں ہوگا، اس کا حساب بھی ہوگا، عذاب بھی ہوگا۔

فقرافضل ہے یا غنا؟:

فقر کہتے ہیں خالی ہاتھ ہونے کو اور غنا کہتے ہیں مالدار اور غنی ہونے کو، پھر
اس میں اختلاف ہے کہ ان دونوں میں سے افضل کون سا ہے، فقر افضل ہے یا غنا
افضل ہے؟ امام غزالی رحمہ اللہ علیہ نے احیا العلوم میں دونوں طرف کے دلائل جمع
کردیئے ہیں۔

#### غناكی فضیلت کے دلائل:

ایک فریق کہتا ہے کہ غنا افضل ہے، اس لئے کہ اگر مال اس کے پاس ہوگا اور اس کو بیہ اللہ تعالیٰ کے راستے میں خرچ کرے گا تو دین و دنیا کا تمام نظام چلے گا، اور اگر سب کے سب فقیر ہوتے تو نظام عالم کیسے چلتا؟

دوسری بات یہ کہ جس کے پاس مال ہوتا ہے اس کے لئے اجر و ثواب کمانے کے بہت سے ذرائع اس کو حاصل ہوتے ہیں، فقیر آدمی بیچارہ کچھ بھی نہیں کرسکتا، نیپیوں کی، بیواؤں کی اور ناداروں کی خدمت کرنا کتنا بڑا کلو ثواب ہے؟ اب یہ کام مالدار ہی کر سکتے ہیں، فقیر تو نہیں کر سکتے، مساجد کا بنانا، مدرسوں کا بنانا، رفاہ عامہ کی چیزوں کا بنانا، یہ مال دار ہی کر سکتے ہیں، فقیر آدمی نہیں کرسکتا، جیسا کہ حدیث میں ہے:

عَنُ أَبِى هُرَيُرَةَ رَضِى اللهُ تَعَالَىٰ عَنُهُ اَنَّ فَقَرَاءَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالُوا اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالُوا اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالُوا قَدُ ذَهَبَ اهلُ الدَّثَارِ بِالدَّرَجَاتِ الْعُلَى وَالنَّعِيْمِ الْمُقِيْمِ. فَقَالُ وَمَا ذَاكَ؟ قَالُوا يُصَلُّونَ كَمَا نُصَلِّى وَيَصُومُونَ فَقَالَ وَمَا ذَاكَ؟ قَالُوا يُصَلُّونَ كَمَا نُصَلِّى وَيَصُومُونَ

كَمَا نَصُومُ وَيَتَصَدَّقُونَ وَلَا نَتَصَدَّقُ وَيُعَتِقُونَ وَلَا نُعُتِقُ.
فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَفَلَا اُعَلَّمُكُمُ شَيْئًا تُدُرِكُونَ بِهِ مَنُ سَبَقَكُمُ وَ تَسْبِقُونَ بِهِ مَنُ بَعُدَكُمُ وَلَا شَيْئًا تُدُرِكُونَ بِهِ مَنُ سَعَقَكُمُ وَ تَسْبِقُونَ بِهِ مَنُ بَعُدَكُمُ وَلَا يَكُونُ اَحَدُ اَفُضَلَ مِنْكُمُ إِلَّا مَنُ صَنَعَ مِقُلَ مَا صَنَعْتُم ؟ قَالُوا يَكُونُ اَحَدُ اَفُضَلَ مِنْكُمُ إِلَّا مَنُ صَنَعَ مِقُلَ مَا صَنَعْتُم ؟ قَالُوا بَلَى يَا رَسُولَ اللهِ إِ قَالَ تُسَبِّحُونَ وَتُكَبِّرُونَ وَتُحَمِّدُونَ وَتُحَمِّدُونَ فِي كُونُ وَتُحَمِّدُونَ وَتُحَمِّدُونَ وَتُكَبِّرُونَ وَتُحَمِّدُونَ وَيَكْبِرُونَ وَتُحَمِّدُونَ وَلَكُمْ وَاللهِ قَلَا اللهِ إِ قَالَ تُسَبِّحُونَ وَتُكَبِّرُونَ وَتُحَمِّدُونَ وَتُكَبِّرُونَ وَتُحَمِّدُونَ وَتُحَمِّدُونَ وَتُكَبِّرُونَ وَتُحَمِّدُونَ وَتُحَمِّدُونَ وَتُكَبِّرُونَ وَتُحَمِّدُونَ وَتُحَمِّدُونَ وَلَكُونَ وَتُحَمِّدُونَ وَلَكُمْ وَلَا يُونَ وَلَكُمْ وَلَا يُونَ وَتُحَمِّدُونَ وَلَكُمْ وَلَا لَوْ فَلَا لَهُ وَلَا لَا لَهُ اللهُ وَقَلَونَ وَتُحَمِّدُونَ وَلَكُمْ وَلَا اللهِ وَقَلَا لِي اللهُ وَلَيْهِ وَلَا لَا اللهِ اللهُ اللهُ وَلَا اللهُ اللهُ وَقَلَا اللهُ وَلَا لَا اللهُ وَلَا لَا اللهِ اللهُ ا

خلاصہ یہ کہ فقراً مہاجرین نے شکایت کی تھی کہ سارا اجرو ثواب تو یہ مالدار حضرات لے گئے، آنخضرت علی ہے فرمایا کہ کیسے؟ تو انہوں نے کہا: "نُصَلّی وَ هُمُ مُ یُصَلُّونَ" مہاجرین نے کہا کہ ہم بھی نماز پڑھتے ہیں، وہ بھی نماز پڑھتے ہیں، ہم روزہ رکھتے ہیں، وہ بھی روزہ رکھتے ہیں، (ہم دین کے دوسرے کام کرتے ہیں، وہ بھی کرتے ہیں) وہ اللہ تعالی کے راستے میں خرچ کرتے ہیں، ہم خرچ نہیں کرسکتے، (اللہ تعالی کے راستے میں خرچ کرتے ہیں، ہم خرچ نہیں کرسکتے، (اللہ تعالی کے راستے میں خرچ کرتے ہیں، ہم خرچ نہیں کرسکتے، (اللہ تعالی کے راستے میں خرچ کرتے ہیں، ہم خرچ نہیں کرسکتے، (اللہ تعالی کے راستے میں خرچ کرتے ہیں، ہم خرچ نہیں کرسکتے، (اللہ تعالی کے راستے میں خرچ کرتے ہیں، ہم خرچ نہیں کرسکتے، (اللہ تعالی کے راستے میں خرچ کرنے کا بہت بڑا ثواب ہے، تو وہ اجر لے گئے) وہ غلام آزاد کرتے ہیں، ہم غلام آزاد نہیں کرسکتے۔

آ تخضرت علی استاد فرمایا کر تمہیں ایک ترکیب بتادیتے ہیں تم ان کے برابر آ جاؤ گے اور اپنے بعد میں آنے والوں سے تم بوھ جاؤگے، اور تم سے سوائے ان لوگوں کے جوتم کرو وہ بھی وہی کریں، کوئی افضل نہیں ہوگا۔فقرا مہاجرین نے کہا اے اللہ کے رسول! ضرور بتایئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم ہر نماز کے بعد تسبیحات بڑھ لیا کرو یعن ۳۳ بارسجان اللہ علیہ وسلم الحمد للہ اور ۳۲ بار اللہ

ا کبریژها کروبه

یے کلمات تم لوگ پڑھ لیا کرو، کوئی بھی اس دن تہارے برابرنہیں پہنچ سکے گا اتنا تمہیں اجرو تواب ملے گا، کہ کوئی بھی بڑے سے بڑا مال دار بھی خیرات کرکے تمہارے برابرنہیں آئے گا، مال دار صحابہ کو پتہ چلا تو انہوں نے بھی یہ کلمات پڑھنا شروع کردیا، فقراً مہاجرین نے پھر شکایت کی کہ یا رسول اللہ! ہمارے مالدار بھا ئیوں کو آپ کے اس ارشاد کا پتہ چلا، انہوں نے بھی پڑھنا شروع کردیا، وہ پھر ہم سے آگے نکل گئے۔ آئے ضرت علی ہے ارشاد فرمایا کہ: "ذَالِکَ فَضُلُ اللّٰهِ یُوْتِیْهِ مَنُ آئے." یہ اللہ تعالی کافضل ہے کہ جس کو جا ہیں عطا کرتے ہیں۔

تو ایک فریق اس بات کا قائل ہوا ہے کہ غنا افضل ہے فقر سے، اوران کے پاس مضبوط دلائل ہیں۔

#### فقر کی فضیلت کے دلائل:

لیکن دوسرا فریق کہنا ہے کہ نہیں فقر افضل ہے غنا ہے، اس کئے کہ آخصرت علیقی ساری زندگی فقیر رہے، آنخضرت علیقی نے بھی مالدار ہونے کی دعا نہیں کی، بلکہ آپ ہے دعا مانگا کرتے تھے:

"اللهم آخینی مِسْکِینًا وَّامِتْنِی مِسْکِینًا وَّامِتْنِی مِسْکِینًا وَّامِتْنِی مِسْکِینًا وَّامِتْنِی مِسْکِینًا وَّاحُشُرُنِی فِی زُمُوةِ الْمَسَاکِیْنِ." (مثلاة ص: ۳۲۷)

لیمن به دعاکی که "یا الله مجھے مسکین زندہ رکھ، مسکین ہونے کی حالت میں موت دے، اور قیامت کے دن بھی مجھے مسکینوں میں اٹھا۔" یعنی میرا حشر مسکینوں میں فرما، مالداروں میں نہیں، اس لئے فرمایا گیا ہے کہ فقراً مہا جرین، مالداروں سے آدھا

دن پہلے جنت میں داخل ہوجائیں گے، اور آدھا دن ہے پانچ سوسال کا،تم نے پانچ سوسال کا،تم نے پان ہوسال کا،تم نے پان ساٹھ سال کی عمر میں عیش اڑائے، دنیا کی نعتوں سے اور فقیر کو یہ راحت نہیں ملی اور وہ تم سے پانچ سوسال پہلے جنت میں پہنچ گیا اور اس نے وہ تو کسر پوری کرلی، لہذا ان لوگوں کے پاس بھی مضبوط دلائل ہیں اور زیادہ قوی ہیں، زیادہ تر صوفیا کرام کا رجحان اس طرف ہے کہ فقر افضل ہے۔

#### قول فيصل:

ایک تیسرے فریق نے کہا کہ علی الاطلاق نه غنا افضل ہے، نه فقر افضل ہے، بات یہ ہے کہ غنا کی اپنی جگہ نصیلتیں ہیں اور فقر کی بھی اپنی جگہ فضیلتیں ہیں،لیکن ہر نعمت کے ساتھ بلا بھی لگی ہوئی ہوتی ہے، ایک بلاگی ہوئی ہے نعمت کے ساتھ اور وہ ہ مالدار ہونے کی وجہ ہے " کبر" کا بیدا ہونا، مالداری عموماً کبر پیدا کردیتی ہے، اگر سن کے سے ہوئے کیڑے ہوں تو مال دار اس کی عزت نہیں کرتا، اینے کبر کی وجہ ہے، اس کی عزت نہیں کرتا، یہ مجھتا ہے کہ جس کے پاس مال ہوتا ہے وہ بردا آ دمی ہوتا ہے اور جس کے باس مال نہیں ہوتا ہے وہ جھوٹا آدمی ہوتا ہے، اور اس سے بہت سی قباحتیں پیدا ہوتی ہیں، میں تفصیل میں نہیں جاتا، وقت نہیں ہے، اسی طرح ایک بلا فقر کے ساتھ گی ہوئی ہے اور وہ ہے''شکایت کی'' کہ اللہ تعالی نے ہمیں کیوں نہیں دیا، شکایت کی تو مارا گیا، گویا تجھ پر اللہ تعالی نے ظلم کیا ہے اور تیرے ساتھ اس نے ب انسافی کی ہے؟ وہ اُس رائے سے مارا گیا، یہ اِس رائے سے مارا گیا۔ اس لئے خوش قسمت وہ آ دی ہے جس کو اللہ تعالی مالداری عطا فرمائیں اور پھر کبر سے اور خواہش نفسانی سے بچائے رکھا، مال کو اپنی خواہشات میں خرچ کرنے کے بجائے رضائے

البی کے حصول کا ذریعہ بنائے رکھا، اور یہ مجھتا رہا کہ مال میرے پاس اللہ تعالیٰ کی امانت ہے، مال مجھے اپنے نفس کی پوجا پاٹ کرنے کے لئے نہیں دیا گیا، بلکہ خلق خدا کو نفع پہنچانے کے لئے دیا گیا ہے، دینے والے اللہ تعالیٰ ہیں، میں تقسیم کرنے والا ہوں، تقسیم کا کام میرے ذمہ لگا دیا گیا ہے۔

آنخضرت عَلَيْكُ فرمايا كرتے تھے "إنَّمَا أَنَا قَاسِمٌ وَاللَّهُ يُعُطِيُ" (مَثَلُوة ص:٣٢) میں تو تقسیم کرنے والا ہوں، اللہ تعالیٰ عطا فرماتے ہیں، آپ علیہ خود فقیر تھے،لیکن کون سا بادشاہ ہوگا کہ جس نے اتنے خزانے لٹائے ہوں گے، جتنے رسول اللہ علی کے در سے خالی گیا ہو؟ لیکن علی ہو؟ کے در سے خالی گیا ہو؟ لیکن تواضع كابير حال تفاكه آب علي في فرمات ميس كسى كونهيس دينا، بلكه ميس تو تقسيم كرتا ہوں، عطا کرنے والے اللہ تعالیٰ ہیں، تو اگر غنا ان آفات سے محفوظ ہے، تو بہت اچھی چیز ہے، اور دوسری طرف فقر اگر شکایت ہے محفوظ رہے اور وہ کیفیت پیدا ہوجائے، جوحضرت ابو دردا کرضی اللہ تعالی عنہ بیان فرمارہے ہیں کہ میں تواضعًا لِلّٰهِ فقر کو پہند كرتا ہوں ، كيونكه مال ہوگا توسمجھا جائے گا كه بير مالك ہے اور ميں نہيں جا ہتا كه اپنے مالک کے سامنے، اپنا مالک ہونا منسوب کروں، بندہ اس کو کہتے ہیں کہ جس کے پاس کھے نہ ہواور بندگی بیہ ہے کہ اس کی کوئی خواہش نہ رہے، اس کی ملکیت میں کھے نہ ہو، اس کے ہاتھ میں کچھ نہ ہو، اس کی کوئی خواہش پوری نہ ہو، اس طرح فقیر کا فقر کے بارے میں پہنظریہ ہو کہ چونکہ فقراللہ تعالیٰ نے دیا ہے، اس لئے وہ اس پرخوش رہے اور کہے کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے عبدیت کا مقام عطافر مایا ہے جسے کسی شاعر نے کہا ہے: ما في نه واريم غم في نه داريم دستار نه داريم عم نه چ داريم

ترجمہ: "" " کھے نہیں رکھتے اور کسی چیز کاغم بھی نہیں رکھتے گڑی ہوگی تو سر پر باندھنے کی فکر ہوگی اور اگر پگڑی نہیں ہوگی تو باندھنے کی بھی فکر نہ ہوگی۔''

#### فقر کے فوائد:

جن فقراً يرالله تعالى نے حقيقت كھول دى ہے وہ يہ بجھتے ہيں كہ جتنا كم ہوگا ا تنا حساب بھی کم ہوگا، اور جتنا سامان زیادہ ہوگا، اتنا جھنجھٹ بھی زیادہ ہوگا، ہم باہر ملک سے سفر کر کے آتے ہیں، اگر ہاتھ میں ایک صرف دسی بیک ہوتو جہاز سے اترتے وقت کوئی یو چمتا بھی نہیں ہے، بلکہ جلدی سے ایئر پورٹ سے نکل جاتے ہیں، اور اگر سامان کا ڈھیرساتھ ہوتا ہےتو پہلے تو وزن کراؤگے جہاز پرجمع کرنے کے لئے اور اگر سامان مقدار سے زیادہ ہوا تو اس کا جرمانہ ادا کروگے بینی کرایہ دوگے اور پھریہاں ایک ایک چیز کی تفتیش ہوگی ، کشم والے تفتیش کریں گے، إدھر والے بھی کریں گے اور اُدھر والے بھی کریں گے، کتنا وقت لگے گا، اب ایک آ دمی کو گھر جانا ہے، گھر بھی کون سا جنت کا اور وہ وہاں پھنسا ہوا ہے، دوسری طرف ایک آدمی کے ہاتھ میں کچھ بھی نہیں تھا صرف ایک حادرتھی جو کندھے یر ڈالی او چل پڑا، سواری تیار ہے بیٹھ جاؤ، تمہیں تمہارے گھر پہنچا دیں گے، ان دونوں کا جب موازنہ کیا جائے تو پھر تو ایسا لگتا ہے کہ فقر بہت اچھی چیز ہے، لیکن داروئے تلخ ہے، دوائی کافی کڑوی ہے، ہر ایک ہ دی کے حلق سے نیج نہیں اتر تی۔

کوئی اللہ کے بندے ہول گے جو اس کو انگیز کرتے ہوں گے، تو فقر سے تواضع پیدا ہوتی ہے اور حضرت ابودردا کر میں اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ میں

"تو اضعًا لله" الله تعالى كے سامنے متواضع بننے كے لئے اپنى عبديت كا اظهار كرنے كے لئے كہ ساحب مجھے كچھ نہيں عائے، مجھے تو صرف بندگی عاہم، اور كچھ نہيں عاہم ، فقر كورج ديتے تھے۔

اللہ تعالیٰ کے بہت سے بندے ایسے ہوئے ہیں کہ وہ اس حال میں دنیا سے رخصت ہوئے کہ کوئی چیز ان کی ملک میں نہیں تھی۔

صحت نہیں ، علاج مقصود ہے:

تیسری چیز کہ میں مرض کو پہند کرتا ہوں، لوگ صحت کو پہند کرتے ہیں، بردی بردی کر انقدر فیسیں دیتے ہیں، بیاری دور کروانے کے لئے، اور آ دمی کا بدن اللہ تعالی نے ایسا بنایا ہے کہ ایک بیاری کا علاج کرلو، دوسری کھڑی ہے، کہاں تک کرتے جاؤگے؟ تم علاج کرواتے ہو، موت سے بچنے کے لئے، موت سے تو بچنا ممکن نہیں ہے، ہاں ہمارے حضرت حکیم الامت مولانا اشرف علی تھانوی صاحب رحمۃ اللہ علیہ ارشاد فرماتے تھے کہ علاج مقصود ہے، صحت مقصود نہیں، سجان اللہ! کیا بات ہے، حکم ارشاد فرماتے کہ علاج کرواؤ:

"بَا عِبَادَ اللَّهِ! تَدَاوَوُا. فَإِنَّ اللَّهَ لَمُ يَضَعُ دَاءً اِلَّا وَضَعَ لَهُ يَضَعُ دَاءً اِلَّا وَضَعَ لَهُ شِفَاءً. غَيُرَ دَاءٍ وَّاحِدٍ الْهَرَمُ."

(مشكوة ص: ٣٨٨)

آنخضرت عَلَيْ کا ارشادگرامی ہے کہ''اللہ تعالیٰ نے کوئی بیاری الیی پیدا نہیں ہو، اس لئے اللہ تعالیٰ کے بندو! علاج کروایا کرو'' اور ایک حدیث شریف میں فرمایا کہ: ''مَاجَعَلَ اللّٰهُ دَاءً إِلّا جَعَلَ اللّٰهُ لَهُ دَوَاءً إِلّاً

الْهَرَهُ. " أيك روايت من "إلَّا الْمَوْتُ. "

'' الله تعالیٰ نے ہر بیاری کی دوا پیدا کی ہے، لیکن بر هاپ کی کوئی دوا نہیں۔'' اورا یک روایت میں ہے کہ''موت کی کوئی دوانہیں۔'' جس کا وقت مقدر آچکا ہے۔ اس کوئم بہترین قتم کا علاج مہیا کرو، بیچ گانہیں، ہمارے دیہاتی محاورہ میں کہتے ہیں کہ:

''جب اللہ کوشفا دینی ہوتو را کھ کی چٹکی ہے دے دیتے ہیں، اور جب شفا نہیں ہوگی۔''
نہ دینی ہوتو ہیرے جواہرات کے کشتے بھی کھلا دو پچھ نہیں ہے گا، شفا نہیں ہوگی۔''
بہرکیف دواکرنی چاہئے اور ہم تو کمزور آ دمی ہیں، جب تک علاج نہ کرواکیں اطمینان
نہیں ہوتا اور دل مطمئن نہیں ہوگا، مگر علاج اس لئے نہ کرواؤکہ علاج سے صحت حاصل
ہوگی، نہیں، صحت میرے مالک کے پاس ہے، شفا میرے مالک کے پاس ہے، حکیموں
ڈاکٹروں کے پاس اور دوائیوں میں شفا نہیں ہے، شفا میرے مالک کے پاس ہے، حکیموں
جب چاہتے ہیں شفا عطا فرماتے ہیں، لیکن پچھ بندے اللہ تعالیٰ کے ایسے ہوئے ہیں
جب حضرت ابودردا کرضی اللہ عنہ، وہ فرماتے ہیں کہ نہیں! دواکی ضرورت نہیں۔

حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ بیار ہوئے، آخری مرض الوفات میں، عرض کیا گیا کہ اس عرض کیا گیا کہ اس عرض کیا گیا کہ اس نے کیا گہا کہ بہت اچھی حالت میں ہو، بالکل ٹھیک ہو، اور طبیب اللہ تعالی تھے، مالک نے جو حالت دی ہے وہ بالکل ٹھیک حالت ہے۔

حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمة الله علیه کوآخری تکلیف ہوئی، زہر دے دیا گیا تھا، لوگوں نے کہا کہ طبیب کو بلائیں؟ فرمایا ضرورت نہیں ہے، پھر بے ہوشی ہوگی تو لوگوں نے طبیب کو بلالیا، یعنی ایک نصرانی طبیب کو بلایا گیا، جب ہوش آیا تو شکایت کی کہ اللہ تعالیٰ کو کیا منہ دکھاؤں گا کہ میں نے اپنی بیاری کی شکایت اس کے وہمن کے سامنے کی تھی؟ بیاری اللہ تعالیٰ کی جانب سے اور نقرانی اللہ کا دہمن، بہر حال علاج کروانا فرض نہیں ہے، بی مسئلہ یاد رکھو! البتہ علاج کروانا اچھا ہے، مستحب ہے، فرض نہیں ہے، اگر کوئی شخص بیار ہوجائے اور اپنا علاج نہ کروائے تو گناہ گار نہیں ہے، علاج کی اجازت دی گئی ہے، فرض نہیں کیا، جب بھوک گئے، روئی کھانا فرض ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے سنت بیہ قائم کی ہے کہ بھوکا آ دمی روئی کھالے تو اس کو تسکین ہوجاتی ہوجاتی ہے، بیارا آدمی علاج کرائے تو اس کو تسکین ہوجاتی ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کی بیہ سنت نہیں ہے کہ بیارا آدمی علاج کرائے تو اس کو لازما شفا ہوجائے، ہاں بھی ہوبھی جوبھی جاتی ہے، اور بھی نہیں بھی ہوتی، لیکن بیاری کفارہ سینات ہے، لیمن گناہوں کا کفارہ جاتی ہے، اور بھی سارے گناہ جھڑ جاتے ہیں، انبٹا اللہ اس مضمون کو پھر کسی دوسر سے بیاری سے سارے گناہ جھڑ جاتے ہیں، انبٹا اللہ اس مضمون کو پھر کسی دوسر سے بیاری سے سارے گناہ جھڑ جاتے ہیں، انبٹا اللہ اس مضمون کو پھر کسی دوسر سے بیان کریں گے۔

ورَّخر وجو (نا () (لعسرالله رب (لعالس

# خوف خدا اورفكر آخرت

بندے کے قدم اپنی جگہ سے ہٹ نہیں سکتے جب تک اس سے چارسوال نہ کر لئے جائیں، دیکھنے میں تو یہ چارسوال بہت چھوٹے چھوٹے معلوم ہوتے ہیں، مگر ان چارسوالوں کے جواب دئے بغیر کسی کے قدم اپنی جگہ سے ہل نہیں سکیں گے۔

#### بسم الأنم الرحم الرحميم الحسراللم رب العالمين والصلوة والاملاك على مير اللانبياء والسرملي وعلى آله العلييس الطاعرين (ما بعر!

قاری صاحب نے جورکوع تلاوت کیا ہے اس میں ایک آیت یہ آئی:

(افائما مَنُ طَعٰیٰ وَاثَرَ الْحَیٰوةَ الدُّنیَا. فَإِنَّ الْجَحِیٰمَ
هِیَ الْمَأُوٰی. وَأَمَّا مَنُ خَافَ مَقَامَ رَبِّهٖ وَنَهٰی النَّفُسَ عَنِ
الْمَوْی. فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِیَ الْمَأُوٰی."

(الات اللہ تعالی کے عمل نے سرتی کی (اللہ تعالی کے علم ترشی کی (اللہ تعالی کے علم سے سرتانی کی اور سر پھیرلیا) اور اس نے دنیا کی زندگی کو ترجی دی۔ تو بیشک دوزخ اسکا ٹھکانہ ہے۔لین جو تھی ڈرا اپنے رب کے سامنے کھڑا ہونے سے (یعنی ایک دن اللہ کے سامنے

کھڑے ہونا ہے، اور اس کے دل میں اس کا خوف و خیال پیدا ہوگیا کہ مجھے اللہ کے سامنے کھڑا ہونا ہے) اورنفس کو روکے رکھا خواہشات ہے پس اس شخص کا ٹھکانہ جنت ہوگا۔''

#### بارگاه الهی میں:

قیامت کے دن جو شخص بھی اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں حاضر ہوگا، وہ بغیر کسی وکیل کے ادر بغیر کسی معین اور مددگار کے حاضر ہوگا۔

وہ تو سب سے بڑی عدالت ہوگی، جب کہ یہ بیچارہ دنیا کی معمولی عدالتوں میں بھی بھی بیش نہیں ہوا تھا اور اگر خدانخواستہ بھی ضرورت پیش آئی تو وکیل کرلیا کرتا تھا، لیکن قیامت کے دن کسی کا کوئی وکیل نہ ہوگا، کوئی اس کی طرف سے جواب دہی کرنے والا نہیں ہوگا، ہرآ دمی کواپنے تمام اعمال کی خود جواب دہی کرنی ہوگی۔

#### حارسوال:

ایک حدیث میں فرمایا گیا ہے کہ: "لا تَزُولُ قَدَمَا عَبُدٍ یَوْمَ الْقِیَامَةِ حَتَّی يُسُئَلَ عَنُ اَرُبَعِ ....الخ. "(ترندی ج:۲ ص:۱۴) بندے کے قدم اپنی جگہ ہے ہٹ نہیں سکتے جب تک اس سے چارسوال نہ کر لئے جا کیں، دیکھنے میں تو یہ چارسوال بہت چھوٹے جھوٹے معلوم ہوتے ہیں، گر ان چارسوالوں کے جواب دئے بغیر کسی کے قدم اپنی جگہ سے ہل نہیں سکیں گے وہ چارسوال یہ ہیں:

ا:..... "عَنُ عُمُرِه فِيْمَ أَفْنَاهُ؟" بِهلا حِصُوتًا سَا سُوالَ بِهِ مُوكًا كَهُ عُمْرَ سَ چِيرَ مِين ضَائِع كى؟

میری عمر ۲۰ کے قریب ہوگئ ہے، مجھے تو صبح کا کھانا بھی یادنہیں رہتا کہ کیا

کھایا تھا؟ تو اس سے کہا جائے گا کہ اپنی پوری زندگی کس چیز میں خرچ کی تھی؟ اس کا جواب دو۔

٢: ..... "وَعَنُ شَبَابِهِ فِيُهُ أَبُلاهُ؟" دوسرا سوال به بوگا كه: "جوانى كس چيز ميں بوسيده كى؟" بدُها بوگيا، پہلے بچه تفا، پھر جوان ہوا، پھر بوڑها ہوگيا، اس جوانى كو كہاں ضائع كيا؟

سن سن سن ماله مِنْ أَيْنَ اِنْحَتَسَبَهُ وَفِيْمَا اَنْفَقَ؟" بال كے بارے ميں دوسوال ہوں گے، ایک بير کہ کہال سے حاصل کيا تھا؟ اور دوسرا بير کہ کس جگہ خرچ کيا؟ دنيا ميں تو چونکہ ہمارے اوپر کوئی گران نہيں ہے کہ کہاں سے ليتے ہيں اور کہاں خرچ کرتے ہيں؟ اس لئے ہم نے بيتصور کرليا ہے کہ ہمارے اوپر کھی کوئی نگران نہيں ہوگا، اور ہم سے کوئی نہيں ہو چھے گا۔

سن الله تعالى نے جو تھا سوال: "وَعَنْ عِلْمِه ﴿ مِمَاذَا عَمِلَ فِيهِ" لِعِنَ الله تعالى نے جو تہمیں علم عطا فرمایا تھا اس پر کتناعمل کیا؟ اس کا غالبًا ہم بہت آسان سا جواب دیں گے کہ ہم نے علم حاصل ہی نہیں کیا، اور اگریہ پوچھ لیا گیا کہ کیوں نہیں کیا تو پھر .....؟ انعامات کے بارے میں سوال:

بہرحال انسان سے تمام نعمتوں اور مال و دولت سے متعلق سوال کیا جائے گا، جبیا کہ حدیث میں ہے:

"عَنُ اَنَسٍ رَضِىَ اللّهُ تَعَالَىٰ عَنُهُ قَالَ يُجَاءُ بِابُنِ آدَمَ يَوُمَ الْقِيَامَةِ كَأَنَّهُ بَدُجٌ فَيُوقَفُ بَيْنَ يَدَىِ اللّهِ تَعَالَىٰ فَيَقُولُ اللّهُ اَعُطَيْتُكَ وَخَوَّلْتُكَ وَأَنْعَمْتُ عَلَيْكَ فَمَاذَا فَيَقُولُ اللّهُ اَعُطَيْتُكَ وَخَوَّلْتُكَ وَأَنْعَمْتُ عَلَيْكَ فَمَاذَا

أَصُنَعُتَ؟ فَيَقُولُ يَا رَبِّ جَمَعُتُهُ وَثَمَّرُتُهُ وَتَرَكُتُهُ اَكُثَرَ اللَّهُ أَرِنِي مَا قَدَّمُتَ مَا كَانَ فَارُجِعُنِي البِحَلَةِ بِهِ كُلَّهُ. فَيَقُولُ لَهُ أَرِنِي مَا قَدَّمُتَ فَيَقُولُ لَهُ أَرِنِي مَا قَدَّمُتَ فَيَقُولُ لَهُ أَرِنِي مَا قَدَّمُتُهُ فَيَقُولُ يَا رَبِّ جَمَعْتُهُ وَثَمَّرُتُهُ فَتَرَكُتُهُ أَكْثَرَ مَا كَانَ فَيَقُولُ يَا رَبِّ جَمَعْتُهُ وَثَمَّرُتُهُ فَتَرَكُتُهُ أَكُثُو مَا كَانَ فَيَقُولُ يَا رَبِّ جَمَعْتُهُ وَثَمَّرُتُهُ فَتَرَكُتُهُ أَكُثُو مَا كَانَ فَيَقُولُ يَا رَبِّ جَمَعْتُهُ وَثَمَّرُتُهُ فَتَرَكُتُهُ أَكُثُو مَا كَانَ فَيَقُولُ لَهُ إِنَا رَبِّ جَمَعْتُهُ وَثَمَّرُتُهُ فَارَا عَبُدُ لَمْ يُقَدِّمُ خَيْرًا فَيُمُطَى بِهِ فَارْجِعْنِي البَّكَ بِهِ كُلَّهُ فَإِذَا عَبُدٌ لَمْ يُقَدِّمُ خَيْرًا فَيُمُطَى بِهِ فَلَا رَبِّ جَمَعْتُهُ وَاذَا عَبُدٌ لَمْ يُقَدِّمُ خَيْرًا فَيُمُطَى بِهِ فَلَا رَبِّ عَبْدًا فَيُمُعْلَى إِلَيْ النَّارِ."

ترجمہ:.... " حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ ہے روایت ہے کہ نبی کریم علی نے ارشاد فرمایا کہ: قیامت کے دن آ دمی کو ایسی حالت میں لایا جائے گا کہ وہ بھیر کے بیجے کی طرح ( ذلیل وحقیر ) ہوگا۔ پس اس کو اللہ تعالیٰ کے سامنے کھڑا کیا جائے گا۔ اللہ تعالی فرمائیں گے میں نے تجھ کو بہت کچھ عطا كيا تھا، مين نے تحجے مال و دولت سے نوازا تھا، ميں نے تجھ ير انعامات کئے تھے، پس تو نے کیا کیا؟ وہ کھے گا کہ اے یروردگار! میں نے مال خوب جمع کیا اور اسے خوب بر هایا، اور اسے زیادہ سے زیادہ حالت میں چھوڑ کر آیا ہوں، اب مجھے واپس کردیجئ! میں اسے لے کر آتا ہوں۔ اللہ تعالی ارشاد فرما کیں گے کہ مجھے بیہ بتا کہ تونے آگے کیا بھیجا؟ وہ کہے گا اے یروردگار! میں نے ایسے خوب جمع کیا اور خوب بردھایا اور اسے زیادہ ہے زیادہ حالت میں چھوڑ کر آیا ہوں، اب مجھے واپس بھیج دیجئے، وہ سارے کا سارا آپ کو لاکر دے دوں گا۔ آنخضرت عَلِيلَةً نِي ارشاد فرمایا کہ جب بندے نے کوئی خیر آگے نہ جیجی ہوتو اسے دوزخ کی طرف چلتا کردیا جائے گا۔"

خلاصہ یہ کہ: "اللہ تعالیٰ بندے سے پوچیس کے کہ میں نے تجھے بہت مال دیا تھا تونے اس میں کیاعمل کیا اور کہاں خرچ کیا؟ بندہ کہے گا کہ: "یااللہ! وہ سارے کا سارا میں چھوڑ کر آگیا ہوں، مجھے واپس بھیج دے، میں واپس لے آتا ہوں، اللہ تعالیٰ فرما کیں گے کہ میں پوچھتا ہوں کہ میرے لیے کیا لایا؟ ایک دفعہ جو چلا گیا اس کے واپس آنے کا سوال نہیں ہے۔

### ا تکھل گئی:

جیسے ایک بنیا (ہندو) تھا لوگوں سے سود لیا کرتا تھا اور وہ ظالم لوگوں کی آئے کی کنالی میں گوندھا ہوا آٹا اٹھا کر لے جاتا تھا، اسی طرح ہنڈیا تیار ہوتی تھی، اٹھا کر لے جاتا تھا۔ایک دن خواب میں دیکھتا ہے کہ اپنے مقروض سے کہہ رہا ہے کہ آج سود کے دو روپے دیدو، وہ کہتا ہے:"لالہ جی! ایک روپیہ ہے آج نمیرے پاس بس یہی ہے لے لو، لالہ جی کہتا ہے نہیں دوروپے دیدو اور مقروض کہہ رہا تھا ایک لے بس یہی ہے لے لو، لالہ جی کہتا ہے نہیں دوروپے دیدو اور مقروض کہہ رہا تھا ایک لے لو، اسی دو ایک کی بحث میں اس کی آئکھ کھل گئی، لالہ جی جلدی سے آئکھ بند کر کے کہنے لؤ، اسی دورویہ بند کر نے کا کوئی فائدہ کی جلو ایک ہی دیدو!، اب تو آئکھ کھل گئی ہے بھئی اب آئکھ بند کرنے کا کوئی فائدہ نہیں۔

#### عبرت جائے:

میرے بھائیو! ہم لوگ غافل ہوگئے ہیں! اللہ تعالیٰ نے ہمیں پیدا کیا، بے شارنعتیں عطافر مائیں، لیکن ہم نے بھی بیسوچا بھی نہیں کہ میں کسی مالک کا بھیجا ہوا کارندہ ہوں، اس نے مجھ سے حساب بھی لینا ہے، بھائی بیہ نہ سوچا کہ میں کسی آقا کا

ملازم ہوں تو مالک نے مجھ سے حساب بھی لینا ہے، ہمیں بیہ بات بھی بھول گئی۔ کھانے میں، پینے میں، اور غیش و عشرت میں بچھ ایسے مگن ہوئے اور پچھ ایسے مست اور ایسے مدہوش ہوگئے کہ ہمیں آگا بیچھا، پچھ بھی یا دنہیں رہا، نہ بیہ یاد رہا کہ کہاں سے آئے شے؟ نہ یہ یادرہا کہ کہاں جانا ہے؟ ہمارے خواجہ مجذوب رحمہ اللہ کا قول ہے کہ:

وفن خود صدہا کئے زیر زمین پھر بھی مرنے پہنہیں بچھ کو یقین پچھ تو عبرت جاہئے نفس لعین

خود اپنے ہاتھ سے لوگوں کو دفن کیا، اپنے ماں باپ کو دفن کیا، اپنے بزرگوں کو دفن کیا، وہ ہمیں چھوڑ کر چلے گئے، اور ہم نے بھی ان کی خبر بھی نہیں لی اور خبر لے بھی کیسے سکتے تھے؟

قبر میں کوئی ٹیلیفون نہیں لگا ہوا، وہاں ٹیلیفون نہیں ہے کہ کوئی پیغام پہنچادیں یا خبر گیری کرلیں۔

#### مرنے کا یقین نہیں:

حفرت آدم علیہ الصلاۃ السلام سے لے کر اب تک اور اب سے لے کر اب تک اور اب سے لے کر قیامت تک لوگ قبروں میں پڑے ہوئے ہیں، ان کی ہڈیاں بھی گل سڑگئ ہیں، مٹی بن گئی ہیں، لیکن روح تو باتی ہے، جسم تو گل سڑ جاتا ہے لیکن روح تو باتی رہتی ہے، اور افسوس یہ ہے کہ جو گلنے سڑنے والاجسم ہے اس پر تو ہم نے بہت محنت کی اور جو ہمیشہ باتی رہنے والی چیز ہے، اس پر کوئی محنت نہیں، لوگوں کوروزانہ مرتے و کیھتے ہیں لیکن اپنے مرنے کا یقین نہیں آتا۔

ہمیں یقین ہے کہ ایک وقت تھا کہ اس مکان میں میرا باپ رہتا تھا، گر باپ چلا گیا، اور کل ہم نے بھی جانا ہے، لیکن ہمیں خیال ہی نہیں آتا، ہم اپنی موج سے رہ رہے ہیں۔

حفرت عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ تعالیٰ سے ایک شخص نے کہا کہ حفرت مجھے کوئی تفیحت فرمائے۔ فرمانے لگے: تیرا باپ زندہ ہے؟ کہنے لگانہیں میرا باپ فوت ہوگیا۔

فرمانے لگے: اٹھ جامیرے پاس ہے، جس کواس کے باپ کے مرنے نے نصیحت نہیں دی، اس کوعمر بن عبدالعزیز کیسے نصیحت دے سکتا ہے؟

ہم ایک دو دن روتے ہیں، تیسرے دن قل کر لیتے ہیں، قبل کر لیے پیتہ ہیں ' ''قل'' کہاں سے نکال لئے، اللہ جانے؟

# کیا قضاً نمازوں کی فکر کی؟

کوئی چنے پڑھتے رہتے ہیں، کوئی کچھ کرتے رہتے ہیں، کوئی کچھ کرتے دہا ہیں، کوئی کچھ کرتے دعا رہتے ہیں، ان کے لیے دعا کرلتے ہیں، ان کے لیے دعا کرلتے ہیں، ان کے ذمہ کتنی نمازیں کرلیتے ہیں، ارب بھائی ابا جان کو بھی دوبارہ بھی یاد کیا؟ کہ ان کے ذمہ کتنی نمازیں تھیں؟ بھی ان کا حساب لگایا، یا کسی عالم سے پوچھا؟ کہ میرے ابا کی اتن عمر ہوئی ہے اور اس کے ذمہ اتنی نمازیں تھیں؟

ایک خاتون نے مجھے لکھا کہ میرے پاس اتنا سونا تھا، ہیں سال میری شادی کو ہوگئے ہیں، میں نے بھی زکوۃ نہیں دی۔ اب میں زکوۃ دینا چاہتی ہوں تو کیسے دوں؟ میں نے پورے آٹھ دن میرے لگے حساب دوں؟ میں نے پورے آٹھ دن کیے حساب

نکالنے میں، میں سال پہلے اتی تھی، ایک سال کم ہوگیا تو اتنی زکوۃ ہوگئ وغیرہ وغیرہ اس کو میں سال کا پورا حساب جوڑ کر کے دیا۔

اس نے اپنی زکوۃ کے بارے میں پوچھ لیالیکن ابا کے بارے میں تو نہیں پوچھا۔

#### ہماری مدہوشی:

میرے بھائیو! ہم بالکل غافل ہوگئے، غفلت کی بھی ایک حد ہوتی ہے،
مدہوثی کی بھی کوئی حد ہوتی ہے؟ بھی تو ہوش میں آجائیں۔ ہرآدی سویا ہوا ہے بھی تو واگ بڑے، اب رمضان آجائیں گے، بہت کم آدمی ہوں گے جو ہم میں روزہ رکھنے والے ہوں گے، ورنہ ہم میں سے ہرایک آدمی زبان حال سے یہ کہتا ہے کہ یہ روزہ رکھنا، تراوی پڑھنا، قرآن سننا، سانا، صرف مُلا وُں کا کام ہے، روزہ رکھنے سے ہمارے کاروبار متاثر ہوتے ہیں، نمازکی اس کوتو فیق نہیں ہوتی، ان لوگوں کو اپنے بچوں کونسیحت کرنے کی تو فیق نہیں ہوتی، گھر والوں کے ساتھ حسن سلوک کرنا یا ان سے کیسا معاملہ کرنا ہے۔ اس کی تو فیق نہیں ہوتی۔

معاف میجے! مجھے بھی بھی خیال آتا ہے کہ ہم میں اور جانوروں میں کیا فرق ہے؟ صرف اتنا فرق ہے کہ ہم کھانا پلیٹوں میں ڈال کر کھا لیتے ہیں اور وہ بیچارے جو بھی ان کے لئے اللہ تعالی نے نظام بنایا ہے، وہ اس طرح کھا لیتے ہیں، عقل پر خدا جانے پردے پڑے ہوئے ہیں۔ غالبًا اس دھرتی کی تا تیر ہی ایسی ہے جو یہاں بیدا ہوجا تا ہے اس کو واپس لوٹے کا خیال ہی نہیں رہتا۔

#### دنيا والول كي قشمين:

امام غزالی رحمہ اللہ تعالیٰ تبلیغ دین میں جو ان کا ایک چھوٹا سا رسالہ ہے،

الکھتے ہیں کہ: دنیا میں رہنے والوں کی چندشمیں ہیں، اس کو مثال دے کر فر مایا کہ اس
کی مثال ایس ہے کہ ایک شتی پر لوگ سوار ہوئے اور کشتی کسی جزیرے پر جاکر گئی،
ملاح نے کہا کہ اپنی ضرورت کی چیزیں لے لو اور ذرا جلدی آؤ، بعض لوگوں نے اس
نصیحت پر عمل کیا اور اپنی ضرورتیں پوری کیں اور فوراً آگئے اور اچھی جگہ سنجال لی، پچھ
لوگ ایسے ہوئے کہ وہ سیر سپائے میں لگ گئے اور جزیرے کے پھر جمع کرنے میں
لگ گئے اور ڈھیرسر پر لا دلیا اور کشتی میں آئے تو دیکھا کشتی بھری ہوئی ہے اور بیٹھنے کی
لگ گئے اور ڈھیرسر پر لوجھ ہے وہ بہر حال پہنچ گئے، تیسری قتم کے لوگ کچھا ایسے مگن
ہوئے کہ کشتی چھوٹ گئی۔ وہ بہر حال پہنچ گئے، تیسری قتم کے لوگ کچھا ایسے مگن
ہوئے کہ کشتی چھوٹ گئی۔ وہ پہنچ تو کشتی جا چکی تھی، وہ در ندوں کا لقمہ بن گئے۔ فر مایا

کے ہوتو اللہ کے بندے وہ ہیں جن کو اپنی آخرت یادرہی، اللہ کے سامنے جانا یادرہا اور بعض وہ ہیں جنہول نے بھلا دیا مگر ان کو جلدی عقل آگئ، بہر حال! کشتی میں سوار ہو گئے کیکن: قرآن مجید میں ہے:''وَ هُمُ یَحْمِلُونَ اَوْزَارَ هُمُ عَلَی ظُهُورِ هِمُ.'' الانعام:۳۱)

ترجمہ: "اور وہ لوگ اٹھائے ہوئے ہوں گے اپنے بوجھ اپنی پشتوں پر۔ "
اور تیسری قتم کے لوگ وہ ہیں جن کو یاد ہی نہیں رہا کہ واپس بھی جانا ہے،
عام طور پر آج کل لوگوں کی حالت وہی ہوگی جو یہاں کے لوگوں کی ہے، (برطانیہ
میں) یہاں کے تو انگریزوں کو دیکھتے ہو اور دوسرے لوگوں کو دیکھتے ہو، جو بالکل

بھولے ہوئے ہیں، اور پچھ ان کی دیکھا دیکھی ہم بھی بھول گئے، آئے تو تھے یہاں پچھ کمانے کے ایک تھوڑا ساتعلق رہ گیا پچھ کمانے کے لئے، مگر ان کو دیکھ کر ہم بھی بھول گئے۔ بالکل تھوڑا ساتعلق رہ گیا مسجدوں کے شاتھ، ورنہ ہماری بھی حالت وہی ہوگئ ہے۔

# غفلت نہیں بیداری جاہئے:

بہرحال! مجھے یہ عرض کرنا ہے کہ ہمیں غفلت سے نہیں کام لینا چاہئے، جو فرصت ہمیں اللہ تعالیٰ نے دی ہے، اس فرصت کوغنیمت سمجھنا چاہئے اور جتنی تلافی ہوسکتی ہے، اتنی تلافی کرنی چاہئے، جب آدمی یہاں دنیا سے جائے گا تو خالی ہاتھ جائے گا، کوئی روپیہ، پییہ ساتھ نہیں ہوگا، اور کوئی آدمی ساتھ نہیں ہوگا، قبر کا اکیلا گڑھا ڈھائی فٹ چوڑا اور چھ فٹ لمبا ہوگا، چادر اس پر لیٹی ہوئی ہوئی ہوگی اور اس میں ڈال کر بند کر کے آجائیں گے، قبر میں کیا کیا ہوتا ہے؟ اس کو کیا عرض کریں؟

رسول الله عَلَيْكُ كَا ارشاد هِ: "إِنَّمَا الْقَبُرُ رَوْضَةٌ مِّنُ رِّيَاضِ الْجَنَّةِ الْحُفَرَةٌ مِّنُ حُفَرِ النَّارِ." (ترندی ج:۲ ص:۷۲) ترجمہ: قبر جنت کے باغیجوں میں سے ایک گڑھا ہے۔ (نعوفی اللَّمٰ) میں سے ایک گڑھا ہے۔ (نعوفی اللَّمٰ) قبر کا مراقبہ:

وہاں کتنے سانپ ہوں گے؟ اور کتنے بچھو ہوں گے؟ وہاں کتنی ایذا دینے والی چیزیں ہیں؟ میں بھی بھی سوچنے لگتا ہوں، مکان میں لیٹا ہوا ہوں، کمرہ بند ہے مکان اچھا خاصا ہے، لیکن فرض کرو باہر سے کوئی کنڈا لگا دے اور میرے نکلنے کی کوئی صورت نہ رہے تو میں کیا کروں گا؟ اتن طبیعت پریشان ہوتی ہے اس بات کوسوچ کر، اور قبر کا معاملہ تو اور بھی زیادہ گہرا ہے، یہاں تو بتی جل رہی ہے، روشنی ہے، لیکن قبر

میں تو کوئی سوراخ بھی نہیں چھوڑا ہوا ہوگا، اللہ سبحانہ وتعالی بھے بھی تو نیق عطا کر ہائے،

آپ حضرات کو بھی تو فیق عطا کر ہائے، اپنی آخرت کو یادر کھنے کی۔ رمضان المبارک آرہے ہیں اس کی تیاری کریں اور اللہ سبحانہ و تعالی سے معافی مانگیں، اور میر بھا ئیو! میں ہمیشہ کہتا ہوں 'آپی شکلیں رسول اللہ علیا ہے مطابق بنالو۔' تم نے یہ جو شکلیں بگاڑی ہوئی ہیں، یہ تہمیں کام نہیں دیں گی، جو ہو ہاتھا وہ تو ہو چکا، آب اپنی شکل رسول اللہ علیا ہے مطابق بناؤ، اور اپنے اعمال درست کرو، اور کی اللہ والے کے باس ہی ہو اور اس سے بچھ بات سمجھو، پوچھو، پچھ تعلیم لو، اللہ سبحانہ و تعالی مجھے بھی ان باتوں پر عمل کرنے کی تو فیق عطا کر مائے اور آپ کو بھی تو فیق عطا کر مائے، آمین۔

باتوں پر عمل کرنے کی تو فیق عطا کر مائے اور آپ کو بھی تو فیق عطا کر مائے، آمین۔

و راخ و بھو (ن اور الحسر اللہ درس (العالمیں)

پچھ تو اللہ کے بندے ایسے ہیں جن کو اپنی آخرت یا درہی، اللہ کے سامنے جانا یا درہا، اور بعض وہ ہیں جنہوں نے بھلادیا مگر ان کو جلدی عقل آگئی اور اکثر وہ لوگ ہیں جن کو یا دہی نہیں رہا کہ واپس بھی جانا ہے۔ قبرکی تیاری

بے شار لوگ آئے اور اپنے وقت پر چلے گئے، اپنے اپنے وقت پر ان کا بلاوا آگیا، وہ چلے گئے اور ہم اپنے بلاوے کے منتظر ہیں، نہیں معلوم کہ ہم میں سے کس کا کس وقت بلاوا آجائے؟ کیا ہم نے میں جانے کی تیاری بھی گی ہے؟

#### بسم الألم الرحس الرحميم الحسراللي ومرلاك ويحلي يجياءه اللزيق الصطفي!

حق تعالیٰ شانہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ اس نے اپنے پاک گھر میں بیٹھنے کی توفیق عطا فرمائی ، مسجدیں اللہ کا گھر بیں، جوشخص مسجدوں میں آتا ہے وہ اللہ کا مہمان ہوتا ہے، اور مہمان کی خاطر، تواضع کرنا صاحب خانہ برحق ہے، اللہ تعالیٰ ہمیں مسجد کے حقوق ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ہم مسجد میں آتے ہیں تو ہمیں اس پاک گھر کے آداب کی رعایت کی توفیق نہیں ہوتی۔ نہیں ہوتی۔

#### مسجد کے حقوق:

عام طور پر طالب علم اور نمازی حضرات، مسجدوں میں بیٹھتے ہیں اور ایک دوسرے کے ساتھ گپ شپ اور باتیں کرتے ہیں، اس بات کا ہمیں دھیان ہی نہیں رہتا کہ ہم کس دربار میں حاضر ہیں؟ کس کے لئے آئے ہیں؟ اور یہاں سے کیا لے کر جارہے ہیں؟

چونکہ ہمارامسجد میں آنا اور مسجد سے جانا زوز مرہ کا معمول بن گیا ہے، اس لئے مسجد میں آنے سے ہم پر کوئی خاص کیفیت طاری نہیں ہوتی اور کوئی نئی بات ہم

یہاں لے کرآتے ہیں اور نہ لے کر جاتے ہیں، آپ چاہیں تو یوں کہ سکتے ہیں کہ جیسے آتے ہیں اور آپ کو بھی صحیح ادب جیسے آتے ہیں ویسے ہی چلے جاتے ہیں، اللہ پاک مجھے بھی اور آپ کو بھی صحیح ادب کرنے کی تو فیق عطا فرمائے (آمین)

# قبر کی ہولنا کیوں کا استحضار:

بے شارلوگ آئے اور اپنے وقت پر چلے گئے، اپنے اپنے وقت پر ان کا بلاوا آگیا، وہ چلے گئے وقت پر ان کا بلاوا آگیا، وہ چلے گئے اور ہم اپنے بلاوے کے منتظر ہیں، نہیں معلوم کہ ہم میں سے کس کا کس وقت بلاوا آجائے؟ کیا ہم نے جانے کی تیاری بھی کی ہے؟

آنخضرت علیہ کا ارشادگرامی ہے:

"عَنُ أَبِى هُرَيُرَةَ رَضِى اللّهُ عَنُهُ قَالَ قَالَ أَبُو اللّهُ عَنُهُ قَالَ قَالَ أَبُو الْقَاسِمِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَالَّذِى نَفُسِى بِيَدِهِ لَوُ تَعُلَمُونَ مَا اَعُلَمُ لَبَكَيْتُمُ كَثِيْرًا وَلَضَحِكْتُمُ قَلِيلًا. وَفِى رَعُنَمُ الْكَيْتُمُ كَثِيْرًا وَلَضَحِكْتُمُ قَلِيلًا. وَفِى رَعُنَمُ الْكَيْتُمُ الصَّعُدَاتِ....الخ"

(مشكوة ص:۵۷،۴۵۲)

ترجمہ: "" اس ذات کی قتم جس کے قبضے میں میری جان ہے، اگرتم جان لو وہ چیز جس کو میں جانتا ہوں، تو تم کم ہنا کرو اور زیادہ رویا کرو اور دھاڑیں مارتے ہوئے جنگلوں کی طرف نکل جاؤ۔"

حق تعالی شانہ نے اپنی رحمت فرمائی ہے، وہ جو اگلا جہاں ہے جسے عالم برزخ کہتے ہیں اور جو مرنے کے بعد مجھ کو اور آپ کو پیش آنے والا ہے آنخضرت علیاتہ نے فرمایا اگر وہ منظر ہمارے سامنے آجائے تو وہ اثنا ہولناک ہے کہ ہم اپنے مردے دفنانا جھوڑ دیں، کسی کی ہمت ہی نہ پڑے کہ قبروں میں مردہ کو دفن کر سکے، یہ تو حق تعالیٰ شانہ کا احسان ہے کہ ہم پر غفلت کا پردہ ڈال دیا ہے، کہ استحضار نہیں اور خیال ہی نہیں کہ ہمیں یہ مرحلہ پیش آنے ولا ہے،

برزخ کے ہولناک مناظر: مدیث میں ہے:

"عَنُ عُثُمَانَ رَضِى اللّهُ تَعَالَىٰ عَنُهُ آنَّهُ كَانَ إِذَا وَقَفَ عَلَى قَبُرٍ بَكَىٰ حَتَّى يَبُلَّ لِحُيَتُهُ. فَقِيُلَ لَهُ تَذُكُرُ الْجَنَّةَ وَالنَّارَ فَلَا تَبُكِى وَتَبُكِى مِنُ هَذَا. فَقَالَ إِنَّ رَسُولُ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: إِنَّ الْقَبُرَ اَوَّلُ مَنْزِلٍ مِنُ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: إِنَّ الْقَبُرَ اَوَّلُ مَنْزِلٍ مِنُ مَنْ إِلَى اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: إِنَّ الْقَبُرَ اَوَّلُ مَنْزِلٍ مِنُ مَنْ إِلَى اللّهِ صَلّى اللهِ صَلّى اللهِ عَنْهُ وَإِنْ لَمُ مَنْ إِلَى اللهِ صَلّى يَنْجُ مِنْهُ فَمَا بَعُدَهُ اَيُسَرُ مِنْهُ وَإِنْ لَمُ اللّهِ صَلّى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَيْهِ وَسَلّمَ مَا رَأَيْتُ مَنْظُرًا قَطّ إِلّا وَالْقَبُرُ اَفُظُعُ مِنْهُ." اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا رَأَيْتُ مَنْظَرًا قَطّ إِلّا وَالْقَبُرُ اَفُظُعُ مِنْهُ." (٢٤ وَسَلَّمَ مَا رَأَيْتُ مَنْظُرًا قَطّ إِلّا وَالْقَبُرُ الْفَلْعُ مِنْهُ."

ترجمہ: "امیر المؤمنین حضرت عثان بن عفان رضی اللہ عنہ جب قبر کا تذکرہ کرتے تو اتنا روتے کہ داڑھی مبارک تر ہوجاتی، لوگوں نے عرض کیا کہ حضرت آپ جنت اور دوزخ کا تذکرہ کرتے ہیں، گراتے نہیں روتے، جتنا کہ قبر کے تذکر کے تذکرہ کردتے ہیں، قرمایا کہ: میں نے آنحضرت عقیقے سے سنا ہے کہ: قبر آخرت کی منزلوں میں سے پہلی منزل ہے، اگر انسان یہاں قبر آخرت کی منزلوں میں سے پہلی منزل ہے، اگر انسان یہاں کامیاب ہوجائے گا، اور اگر

یہاں ناکام ہوا تو اگلی منزلوں میں کامیابی کی کیا صورت اور کیا امید کی جاسکتی ہے؟ اور ارشاد فرمایا کہ میں نے آنخضرت علیہ اسلی سے یہ بھی سنا ہے کہ: ''میں نے جتنے مناظر دیکھے ہیں ان میں سب سے زیادہ خوفناک قبر کا منظر ہے۔''

آدی یہاں تو یوں سجھتا ہے کہ میں یہاں ہمیشہ رہنے کے لئے آیا ہوں، کوئی تیاری کرنے کی فکر ہی نہیں، اللہ تعالیٰ ہمیں اگلے جہان کی تیاری کی تو فیق عطا فرمائے، بعض حضرات اور بعض بندے تو ایسے ہوں گے، جن کو اپنی آخرت کی تیاری کی، اپنی اگل منزل کی تیاری کی فکر ہوگی کہ جھے جانا ہے، اور جاکر حساب و کتاب دینا ہے، ایک تو بڑا حساب کتاب ہے، جو قیامت کے دن ہوگا، وہ تو بعد کی چیز ہے، یہ جو پہلا حساب کتاب ہے، جو قیامت کے دن ہوگا، وہ تو بعد کی چیز ہے، یہ جو پہلا حساب ہے اور مرنے کے بعد کا مرحلہ ہے، اس کی فکر ہوگی کہ اتن ہی جگہ ہوتی ہے، جس میں آدمی کو لٹا دیتے ہیں، اور گویا کہتے ہیں لین جاشاباش: کیونکہ مردہ بدست زندہ ہوتا ہے، اس کو جیسے بھی لٹادو، وہ بچارہ لیٹ جائے گا، کیونکہ وہ تو کچھ کہہ بھی نہیں سکتا، پھر او پر سے اس کو جند کرد ہے ہیں اور منوں مٹی ڈال دی، تا کہ بھاگ کرنہ آجائے طالانکہ وہ بے جان محض نہیں ہوتا بلکہ اس میں روح ڈالی جاتی ہے اور وہ اپنے آجائے طالانکہ وہ بے جان محض نہیں ہوتا بلکہ اس میں روح ڈالی جاتی ہے اور وہ اپنے وُن کرنے والوں کی جو تیوں کی آہٹ سنتا ہے، جیسا کہ صدیث میں ہے:

"عَنُ اَنَسٍ رَضِىَ اللّهُ تَعَالَىٰ عَنُهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللّهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ الْعَبُدَ إِذَا وُضِعَ فِى رَسُولُ اللّهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ الْعَبُدَ إِذَا وُضِعَ فِى قَبْرِهِ وَتَوَلَّى عَنْهُ اَصْحَابُهُ إِنَّهُ لَيَسْمَعُ قَرْعَ نِعَالِهِمُ اَتَاهُ مَلَكَانِ عَنْهُ اَصْحَابُهُ إِنَّهُ لَيَسْمَعُ قَرْعَ نِعَالِهِمُ اَتَاهُ مَلَكَانِ عَنْهُ اصْحَابُهُ إِنَّهُ لَيَسْمَعُ قَرْعَ نِعَالِهِمُ اَتَاهُ مَلَكَانِ عَنْهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللّهِ اللّهُ اللللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ ال

ترجمہ: " دوایت ہے کہ رسول اللہ علی نے فرمایا کہ "مردہ کو ابھی دفنانے والے کے قدموں اللہ علی ہے سائی دے رہی ہوتی ہے، یعنی جب وہ دفنا کر واپس ہوتے ہیں ان کے قدموں کی آہٹ من رہا ہوتا ہے کہ دوفر شتے ہوتے ہیں جن کومنکر نکیر کہتے ہیں۔ بعض روایات میں آیا ہے کہ ان کومنکر نکیر کہتے ہیں۔ بعض روایات میں آیا ہے کہ ان کومبشر بشیر کہتے ہیں۔ بعض روایات میں آیا ہے کہ ان کومبشر بشیر کہتے ہیں۔ ب

## قبر میں تین سوال:

خلاصہ سے کہ وہ اس سے بہت آسان سے تین سوال کرتے ہیں:

"وَعَنُ بَرَاء بُنِ عَازِبٍ رَضِى اللّٰهُ عَنُهُ عَن رَّسُولِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ يَأْتِيْهِ مَلَكَانِ فَيُجُلِسَانِهِ فَيَقُولُانِ لَهُ مَنُ رَّبُكَ؟ فَيَقُولُانِ مَا هَذَا الرَّجُلُ مَا فِينَى الْإِسُلَامُ. فَيَقُولُانِ مَا هَذَا الرَّجُلُ مَا فِينَى الْإِسُلَامُ. فَيَقُولُانِ مَا هَذَا الرَّجُلُ مَا فِينَى الْإِسُلَامُ. فَيَقُولُانِ مَا هَذَا الرَّجُلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ اللّٰهِ عَلَيْهِ اللّٰهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ اللّٰهِ عَلَيْهِ اللّٰهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ اللّٰهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ اللّٰهِ عَلَيْهُ اللهِ عَلَيْهِ اللّٰهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ اللّٰهِ عَلَيْهُ اللّٰهِ عَلَى اللّٰهُ عَلَيْهُ اللّٰهِ عَلَيْهُ اللّٰهِ عَلَى الللّٰهِ عَلَى اللّٰهِ عَلَيْهُ اللّٰهِ عَلَيْهُ اللّٰهِ اللّٰهِ عَلَى الللّٰهِ عَلَى اللّٰهِ عَلَيْهُ اللّٰهُ اللّٰهِ عَلَى الللّٰهُ عَلَيْهُ اللّٰهُ عَلَى اللّٰهِ عَلَيْهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ عَلَى الللّٰهُ عَلَى اللّٰهُ الللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ الللّٰهُ الللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ الللّٰهُ اللّٰهُ اللللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ الللّٰهُ الللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ الللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ الللّٰهُ اللّٰهُ اللّه

ترجمہ: ..... '' حضرت برام بن عازب رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فر مایا اس آ دمی کے

یاس دو فرشتے آتے ہیں اس کو قبر میں بٹھاتے ہیں پھر وہ دونوں فرشتے اس سے سوال کرتے ہیں کہ: تیرا رب کون ہے؟ (اگر تو وہ نیک آ دمی ہوتا ہے تو) کہتا ہے کہ میرا رب اللہ ہے۔ پھر وہ دونوں فرشتے اس نیک آ دمی سے سوال کرتے ہیں کہ: تیرا دین كيا ہے؟ وہ نيك آدمى جواب ديتا ہے كه ميرا دين اسلام ہے۔ پھروہ فرشتے اس سے سوال کرتے ہیں کہ اس آ دمی کے بارے میں تمہارا کیا خیال ہے جوتم میں بھیجا گیا تھا؟ وہ آ دمی کہتا ہے کہ وہ اللہ کے رسول ہیں۔ پھر وہ فرشتے اس سے سوال کرتے ہیں کہ تجھے کیے معلوم ہوا؟ وہ آدمی کہتا ہے کہ میں نے اللہ کی کتاب برمھی تھی، اس بر میں نے یقین کیا تھا اور میں نے تقىدىق كى تقى ..... (اگر كوئى بدكار آدى ہوتا ہے تو) اس سے فرشتے سوال کرتے ہیں کہ تیرا رب کون ہے؟ تو وہ کہتا ہے مجھے معلوم نہیں، مجھے معلوم نہیں۔ پھر وہ فرشتے اس سے سوال کرتے ہیں کہ تیرا دین کیا ہے؟ وہ کہنا ہے مجھے معلوم نہیں، مجھے معلوم نہیں۔ پھر وہ فرشتے اس سے سوال کرتے ہیں کہ اس آ دمی کے بارے میں تمہارا کیا خیال ہے جوتم میں بھیجا گیا تھا؟ وہ آ دمی کہتا ے کہ مجھے معلوم نہیں، مجھے معلوم نہیں۔''

يهلاسوال:

ایک سوال یہ کہ تیرا رب کون ہے؟ دوسرا یہ کہ تیرا دین کیا ہے؟ اور تیسرا یہ کہ آنخضرت علیقہ کے بارے میں کیا کہنا تھا؟

## دوسرا سوال:

دوسرا سوال ہوگا کہ تیرا دین کیا ہے؟ وہ جواب میں کے گا: اسلام! کیا ہم نے دین اسلام کو مان کر داڑھی منڈوائی ہوئی ہے؟ اس سلام کو مان کر داڑھی منڈوائی ہوئی ہے؟ اس طرح ہم نے کالرلگائے ہوئے ہیں، کیا ہے بھی دین اسلام کو سمجھ کر کیا ہے؟ غرض جتنی تعلیمات رسول اللہ علیہ نے دی تھیں، ہم نے ان پڑمل کیا تھا؟ اسلام کے معنی ہیں جھک جانے کے، کیا ہم اللہ تعالیٰ کے اور رسول اللہ علیہ کے حکموں کے سامنے جھکے تھے؟

## تيسرا سوال:

اور تیسرا سوال ہوگا کہ ان صاحب (حضرت محمد رسول اللہ علیہ علیہ) کے بارے میں کیا کہتے تھے؟ حافظ بن حجر " فتح الباری میں لکھتے ہیں کہ: آنخضرت علیہ کا

نام نہیں بتایا جائے گا، ویسے ہی فرشتے پوچیس کے کہ ان کے بارے میں کیا خیال ہے؟ بعض حضرات نے تو یہ فرمایا کہ مردے کے درمیان اور آنخضرت علیقہ کے درمیان کے سارے پردے ہٹا دیئے جاتے ہیں اور آنخضرت علیقہ کی زیارت کروائی جاتی ہے، حافظ ابن مجر فرماتے ہیں کہ اگر ایبا ہوتو یہ بہت ہی بڑی سعادت ہے، لیکن ایک روایت مجھے کہیں نہیں ملی، بہرحال رسول اللہ علیقہ کے بارے میں پوچھا جاتا ہے کہ ان کے بارے میں کیا کہتے ہے؟ ان کو رسول مان کر اپنے آپ کو امتی سجھے ہے؟ رسول اور امتی کا تعلق تم نے صحیح طور پر نبھایا تھا؟ بندہ مؤمن ہو، تو ان تین سوالوں کا صحیح صحیح جواب دے دیتا ہے، زیادہ مشکل سوال نہیں ہیں، اور ان ہی تین سوالوں کا صحیح صحیح جواب دے دیتا ہے، زیادہ مشکل سوال نہیں ہیں، اور ان ہی تین سوالوں میں پوری زندگی آگئی ہے، اگر مؤمن ہوگا تو ان تین سوالوں کا صحیح صحیح جواب

### مقام ناز:

حضرت رابعہ بھریہ رحمۃ اللہ علیہا کے بارے میں آتا ہے کہ ان کا انقال ہوا، جب ان کو فن کردیا گیا تو ان کے پاس منکر نکیر آئے، اور ان سے بھی تین سوال کئے، تو کہنے لگیں کہ کہال سے آئے ہو؟ فرشتوں نے کہا کہ آسان سے آئے ہیں، رابعہ بھریہ رحمہا اللہ نے کہا تم آسان سے یہاں تک آئے اور تم اپنے رب کو بھول گئے؟ اور رابعہ کے بارے میں خیال ہے کہ زمین سے صرف ڈیر ہوگز ینچ بہنچ کر بھول گئی ہوگی؟ جاد اپنا کام کرو۔

عام طور پرآ دی جب مرتا ہے تو لوگ لاالہ الا اللہ کی تلقین کیا کرتے ہیں، تو لوگ معمول کے مطابق ان کو بھی تلقین کرنے گئے، مسکرا کر فرمانے لگیں کہ:
ساری عمراسی وقت کے لئے تو محنت کی تھی، اب تم مجھے کیا سکھاتے ہو؟ تو جولوگ صحیح موتا ہے کہ ان کے لئے جنت کا لباس لاؤ، جنت کا سرت کی جواب دے دیتے ہیں، تو تکم ہوتا ہے کہ ان کے لئے جنت کا لباس لاؤ، جنت کا بستر بچھاؤ، اور حدیث میں فرمایا کہ قبراس کے لئے اتنی وسیع کردی جاتی ہے، جہاں تک اس کی نظر پہنچتی ہے۔

دوقتم کے آدمی:

اور دوسرا آدمی جس نے دنیا میں ایمان ویقین نہیں بنایا تھا، وہ ہرسوال کے جواب میں کے گا: "هَاهَا لَا اَدْرِیْ." مجھے نہیں معلوم، مجھے نہیں معلوم: چنانچہ فرشتے پوچھیں گے، تیرا رب کون ہے؟ کے گا: "هَاهَا لَا اَدْرِیْ." پھر وہ کہیں گے: تیرا دین کیا ہے؟ وہ کے گا: "هَاهَا لَا اَدْرِیْ." مجھے معلوم نہیں، مجھے معلوم نہیں، مجھے معلوم نہیں، بھے معلوم نہیں، بھے معلوم نہیں، بھے معلوم نہیں، پھر فرشتے حضور اکرم علی ہے بارے میں پوچھیں کے کہان کے بارے میں تو کیا کہنا تھا؟ تو کے گا: "هَاهَا لَا اَدْرِیْ، هَاهَا لَا اَدْرِیْ، هَاهَا لَا اَدْرِیْ." (لَا لَاٰمَا لَا لَاٰمَا لَا لَاٰمَا لَا لَاٰمَا لَا اَدْرِیْ." لَاٰ اللّٰمَا لَا لَاٰلَا لَاٰمَا لَا اَدْرِیْ." وَاللّٰمَا لَا اَدْرِیْ." وَاللّٰمَا لَا اَدْرِیْ." هَاهَا لَا اَدْرِیْ، هَاهَا لَا اَدْرِیْ." وَاللّٰهَا لَا لَاٰمَا لَا اَدْرِیْ." وَاللّٰمَا لَا اللّٰمَا لَا اَدْرِیْ." هَاهَا لَا اَدْرِیْ، هَاهَا لَا اَدْرِیْ." هَاهَا لَا اَدْرِیْ. هَاهَا لَا اَدْرِیْ. هَاهَا لَا اَدْرِیْ. هَاهَا لَا اَدْرِیْ. هَاهَا لَا اَدْرِیْ." هَاهَا لَا اَدْرِیْ اللّٰمَا لَا اللّٰمَا لَاللّٰمَا لَا اللّٰمَا لَا اللّٰمَا لَا اللّٰمَا لَا اللّٰمَا لَا اللّٰمَا لَا اللّٰمَا لَا اللّٰمَالَٰمَا لَا اللّٰمَا لَا لَاللّٰمَا لَ

تب اللہ تعالیٰ کی طرف سے فرمایا جائے گا کہ تو جھوٹ بولتا ہے، تو نے ساری عمر بھی یہ کام کیا ہی نہیں تھا۔ میرے بھائیو! اللہ تعالیٰ کو پہچانو، اور اپنے دین کو پہچانو، اور اپنے رسول علیہ کے بہچانو، اور ان کی تعلیمات کو پہچانو، اور تعلیمات کو پہچانے کے بعد ان پر عمل کرو، مگر ہم نے ساری عمریہ کام کیا ہی نہیں، بہر حال میں یہ عرض کرنا چاہتا تھا کہ یہ جو آخرت کی منزلوں میں سے سب سے پہلی منزل ہے، جو ہمارے برزگ آگے چلے گئے ہیں، ان کو تو یہ پیش آگئ ہے، اللہ تعالیٰ ہی بہتر جانتا ہے کہ ان برزگ آگے چلے گئے ہیں، ان کو تو یہ پیش آگئ ہے، اللہ تعالیٰ ہی بہتر جانتا ہے کہ ان

کے ساتھ کیا معاملہ ہورہا ہے؟ اور ادھر ہمارے سر پر یہ منزل کھڑی ہے، گرہم یہاں اس سے غافل اپنے کاروبار میں گئے ہوئے ہیں، خوشیاں ہو رہی ہیں، پہیں ہائی جارہی ہیں۔ ایک بزرگ فرماتے سے کہ آ دمی کھلکھلاتا ہے، یعنی ہنتا ہے حالانکہ اس کا کفن دھو بی سے دھل کر آ چکا ہے، سب سے بڑی چیز یہ ہے کہ ہم اس بات کو جانیں اور پہچانیں کہ ہماری منزل کون سی ہے؟

## احساس ندامت کی برکت:

امام غزالی رحمة الله علیہ نے ایک واقعہ لکھا ہے کہ ایک مخص کا انتقال ہوگیا ا تنا برا آ دمی تھا کہ کوئی اس کی وفات کا سن کر اس کے گھر نہیں آیا، عام طور پر وفات ہوجاتی ہے، تو لوگ جمع ہوجاتے ہیں، مگر وہاں کوئی نہ آیا، تو اس کی بیوی نے جار مزدور لئے اور ان کے کندھے یر لاد کر قبرستان کے پاس پہنیادیا، قبرستان کے قریب ایک میدان تھا، جہاں لوگ عموماً جنازہ پڑھتے تھے، وہاں پہنچادیا گیا، اس علاقے کے ایک مشہور بزرگ تھے، ان کو الہام ہوا کہ ایک ولی اللہ کا انتقال ہوگیا ہے اور کوئی اس کا جنازہ پڑھنے کے لئے نہیں آیا، جاؤ! جاکر جنازہ پڑھو، وہ جنازہ کے لئے نکلے تو ان کو د کیچرکر بے شارمخلوق ٹوٹ بڑی، جنازہ ہوا تدفین ہوگئ، اس کے جنازہ سے فارغ ہوکر وہ بزرگ اس کے گھر آئے اور اس کی بیوی سے پوچھنے لگے کہ اس کا کون ساممل ایسا تھا کہ جس کی بنائر یاس کا اکرام کیا گیا؟ اس عورت نے کہا کہ اور تو میں کچھنہیں جانتی، البتہ دوعمل اس کے مجھے یاد ہیں، ایک تو پیرتھا کہ وہ رات کوشراب پیتا تھا اور ساری رات اس نشے میں دھت بڑا رہتا تھا، آخری رات میں اس کا نشہ ٹو ثنا اور اللہ تعالیٰ کو خطاب کر کے ہمیشہ کہتا رہتا کہ یا اللہ تو مجھے جہنم کے کس کونے میں ڈالے گا؟ ساری رات اسی طرح کرتا رہتا، یہاں تک کہ فجر کا وقت ہو جاتا، فجر ہوجاتی تو پھریپہ عسل کرتا، نے کپڑے پہنتا اور نماز پڑھتا اس کا ایک تو بیمل تھا۔ اور اس کا دوسراعمل یہ تھا کہ اس کا گھر بھی بیتیم سے خالی نہیں ہوا، ہمیشہ کسی بیتیم کو اپنے گھر میں رکھتا تھا، وہ بچہ بڑا ہوتا، اس کی شادی کراتا، پھر دوسرا بچہ لے آتا، اس پر اللہ تعالی نے ان کی نجاب کردی، میرا بھائی! ہمیں تو رات کو بھی لیٹتے ہوئے بھی خیال نہیں آیا کہ ہمارے ساتھ کیا معاملہ ہوگا؟ اس طرح صبح کو اٹھتے وقت بھی بھی یہ خیال نہیں آیا، بھائیو! سب باتیں غلط ہوسکتی ہیں، موت غلط نہیں باتیں غلط ہوسکتی ہیں، موت غلط نہیں ہوسکتی، موت برحق ہے، دنیا کی سب باتیں غلط ہوسکتی ہیں، موت غلط نہیں ہوسکتی، موت برحق ہے، دنیا کی سب باتیں غلط ہوسکتی ہیں، موت کی فکر کرنی چاہئے، اور اس کی تیاری کو اپنی موت کی فکر کرنی چاہئے، اور اس کی تیاری کرنی چاہئے، اور اس کی تیاری

ولَحْرُ ويحولنا له الصيرالله رب العاليس

قبرآ خرت کی منزلوں میں سے پہلی منزل ہے اگر انسان یہاں کامیاب ہوا تو اگلی منزلوں میں بھی کامیاب ہوا تو اگلی منزلوں کامیاب ہوگا اور اگر یہاں ناکام ہوا تو اگلی منزلوں میں کامیابی کی کیا صورت اور کیا امید کی جاسکتی ہے؟

مقام بندگی آور و عالی حقیقت

بندہ مؤمن کی شان بیہ ہونی چاہئے کہ جب وہ ایک بار ہاتھ اٹھا لے تو پھر اللہ تعالیٰ اس کی مان لیس، یعنی اللہ تعالیٰ کے نزدیک مؤمن کی اتنی وجاہت تو کم از کم ہونی چاہئے۔ بعم (الله الرحم المحال المحا

ترجمہ:.....'جب میرے بندے، میرے بارے میں آپ سے پوچھیں، تو ان کو بتادہ کہ میں قریب ہوں، میں پکارنے والے کی پکار کوسنتا ہوں جب وہ مجھے پکارے، سوان کو چاہئے کہ میری بات ہی مانیں، مجھ پرایمان اور یقین رکھیں، ہوسکتا ہے کہ ان کا بھلا ہوجائے ان کورشد و ہدایت مل جائے۔''
رمضانِ مبارک غیر متوقع طور پر تیزی سے گزر رہا ہے، اندازہ نہیں تھا کہ اس تیزی سے گزرجائے گا، چنانچہ اب یہ دوسراعشرہ، جومغفرت کاعشرہ کہلاتا ہے، یہ اس تیزی سے گزرجائے گا، چنانچہ اب یہ دوسراعشرہ، جومغفرت کاعشرہ کہلاتا ہے، یہ

بھی ختم ہونے کو ہے، کل یہ بھی پورا ہوجائے گا، اس کے بعد صرف تیسراعشرہ ہی باتی رہ جائے گا یعنی "عِنْق مِّنَ النَّاد" (دوزخ کی آزادی کاعشرہ)۔ میں نے رمضان المبارک میں چند چیزوں کا اہتمام کیا المبارک کے پہلے جعہ میں ذکر کیا تھا کہ: رمضان المبارک میں چند چیزوں کا اہتمام کیا جائے اور حضرت سلمان فاری رضی اللہ عنہ سے مروی حدیث سائی تھی، اب تو شاید ہم سنجلتے سنجلتے سیاہتمام کریں گے، اور اتنے میں شاید رمضان ہی گزر جائے گا، اور چونکہ اعتکاف کاعشرہ شروع ہونے والا ہے، اس کئے خصوصیت کے ساتھ چند چیزوں کی طرف متوجہ کرتا ہوں۔

الله تعالیٰ کے بندوں نے الله تعالیٰ کے بارے میں آنخضرت علیہ سے پوچھا تھا، اور اس آیت میں الله تعالیٰ نے ان کے سوال کا جواب دیا ہے، انہوں نے یہ پوچھا تھا کہ: "یَا دَسُولَ اللهِ! اَقَرِیْتِ دَبُّنَا فَنُنَاجِیْهِ اَمْ بَعِیْدٌ فَنُنَادِیْهِ؟" لیعنی یا رسول الله! کیا ہمارا رب قریب ہے کہ ہم اس سے آہتہ آہتہ سرگوشی کے انداز میں بات کریں؟ یا دور ہے تا کہ ہم اس کو پکار کرکہیں؟ اس پریہ آیت نازل ہوئی جس کا ترجمہ میں سنا چکا ہوں۔

#### خاص بات:

یہاں ایک خاص بات ہے کہ ہے آ یت روزہ اور رمضان کے تذکرے کے نیچ میں آگئ ہے، پہلے بھی رمضان کے روزہ کا تذکرہ ہے اور بعد میں بھی اس کے مسائل ذکر ہورہے ہیں، مگر درمیان میں اللہ تبارک و تعالی اس دعا والی آ یت کو لے آئے ہیں، تو میں اسی دعا کے سلسلے میں پچھ باتیں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ رمضان المبارک میں ایک خاص اہتمام دعا و التجا کا کیا جائے، یعنی اللہ تعالیٰ سے ما نگنے کا اور

یہ مانگنا بھی مانگنے کے انداز میں ہو۔ بندہ مؤمن کی شان:

جب بےنظیرہم پرمسلط تھی ان دنوں کی بات ہے میں نے خواب دیکھا کہ بہت بڑے علمام اور صلحام کا مجمع ہے، اور میں ان حضرات کی خدمت میں بڑے جوش کے ساتھ عرض کررہا ہوں کہ: آپ لوگوں سے ایک عورت بھی نہیں ہٹتی، بڑے بڑے طروں والے بزرگ ہے ہوئے ہیں، ایک عورت بھی تم سے نہیں ہتی؟ تمہاری اتن بھی وجاہت اللہ کے نزد یک نہیں ہے، تو ڈوب کر مرجاؤ، کہتم اللہ تعالی سے کہواور وہ ہٹا دے، یہ میں گتاخی کررہا ہوں بزرگوں کی خدمت میں کہ: اگرتمہاری وجاہت اللہ تعالیٰ کے نزدیک اتنی بھی نہیں ہے کہتم ہاتھ اٹھاؤ اور اللہ تعالیٰ انقلاب پیدا نہ کردے تو ڈوب کر مرجاؤ، اللہ تعالیٰ نے ان بزرگوں کی لاج رکھ لی اور پھر اللہ نے اس کو ہٹا دیا۔ بہ خواب کا قصہ میں نے اس کئے سایا کہ آپ کو میں بیہ بتانا جا ہتا ہوں کہ بندہ مؤمن كى شان يه مونى حاضي كه جب وه ايك بار ہاتھ اٹھا لے تو چر اللہ تعالى اس كى مان لیں، بینی اللہ تعالیٰ کے نزدیک مؤمن کی اتنی وجاہت تو کم از کم ہونی چاہئے، ورنہ انسان کی وجاہت کیا ہوسکتی ہے؟ قطرہ نایاک سے پیدا ہونے والے کی عزت کیا ہے؟ اس کی کوئی عزت نہیں ہے،لیکن جیسے جیسے اللہ تعالیٰ کی اطاعت،فر مانبرداری،عبدیت اور بندگی بردھتی جائے گی، اللہ تعالیٰ کے نزدیک اس کی اتنی ہی وجاہت بھی بردھتی جائے گی، ایک بزرگ اپنی مناجات میں فرمارہے تھے:

> که چهار چیز آورده ام شاما که در گنج تو نیست عاجزی و بے کسی عذر گناه آورده ام

الله میاں سے کہہ رہے ہیں کہ ''اے بادشاہوں کے بادشاہ! چار تھے آپ
کی بارگاہ میں پیش کرنے کے لئے لایا ہوں، جو آپ کے پاس نہیں ہیں، آپ کے
خزانے میں نہیں ہیں۔ ایک عاجزی، دوسری بے کسی، تیسرے گناہ اور چو تھے تو بہ یہ
آپ کے پاس نہیں ہیں، یہ بندوں کی شان ہے، خدا کی شان نہیں ہے، یہ چار تھے
ہیں۔
ہیں جو بندے کی طرف سے خدا تعالیٰ کی بارگاہ عالی میں پیش کئے جا سکتے ہیں۔

#### عبديت كااظهار:

ارے تم کیا بڑا بن کر دکھاؤ گے کہ میں نے اتنے عمل کئے ہیں، میں نے اتنی عباد تیں کی ہیں، اپنی عباد کی ہیں، اپنی عبد بت کا اظہار کرو، اپنے کو مٹاؤ، اپنی نفی کرو، اپنے آپ کو پچھ نہ مجھو اور جتنا اس میدان میں آگے بڑھو گے، اتنا اتنا عجز و اعکسار کا استحضار ہوتا جائے گا اور اپنی بے کسی کا اظہار ہوگا۔

میں نے ''اختلاف امت اور صراط متنقیم'' میں لکھا ہے کہ ہمارے جو دوست جن اولیا کاللہ کو مالک ومختار مانتے ہیں اور جن سے اپنی حاجتیں اور مرادیں مانگتے ہیں، ان سے ذرا جاکر پوچھو کہ کیا حال ہے ان کا؟ ہم تو اپنی طرف سے جو چاہیں گھڑتے رہیں، مگر ان ہزرگوں سے تو پوچھو کہ ان کا کیا حال ہے؟ ہم لوگ تو اپنے اوپر اختیار کی تہمت دھر بھی لیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ میں نے ایسا کیا، میں نے ویسا کیا، میں بید کرتا ہوں، اور میں وہ کرتا ہوں، مگر ان حضرات کے نزدیک تو یہ بھی نہیں ہے، تم ان کو خدائی کے اختیارات دے رہے ہو، لیکن وہ تو اس کے کہنے سے بھی گریزاں ہیں کہ میں بید کرتا ہوں، میں وہ کرتا ہوں۔

## پیران پیر کی تواضع:

میں نے اس کتاب میں حضرت پیران پیر حضرت شاہ عبدالقادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کا یہ قول نقل کیا ہے کہ ''مخلوق ساری کی ساری اللہ رب العزت کی بارگاہ عالی کے سامنے بے بس اور عاجز محض ہے، لا چارہے۔'' یعنی کوئی چارہ نہیں ہے ان کے باس ، بندے اور خدا کا بھی بھلاکوئی مقابلہ ہے؟ تمام کی تمام مخلوق آسان کی ہو یا زمین کی ، ولی ہوں یا نبی ، انسان ہوں یا جن ، سب کے سب محض ناکارہ اور لا چار ہیں ، اور شخ " نے تو اس کے بعد او پر کا لفظ کہا ، چنانچہ فرماتے ہیں کہ عدم محض ہیں ، عدم محض ، بن ، عدم محض ، بن کا وجود اور عدم برابر ہوتا ہے۔

# الله کے مال برا بننے کا گر:

لین بالکل ہیں ہی نہیں، خیر یہ بات تو بیج ہیں آگئ، میں یہ عرض کررہا تھا کہ آپ کی پچھتو وجاہت ہونی ہی چاہئے اللہ تعالیٰ کے ہاں، لیکن وجاہت ہوا بننے سے نہیں ہوتی کہ مونچھوں کو تاؤ دے لو اور کالر رکھوالو، تو تم اللہ تعالیٰ کے ہاں بڑے بن جاؤگے؟ بڑے خان صاحب کہلانے سے اللہ کے ہاں بڑے نہیں بنو گے، بلکہ اپ آپ کو جتنا ذلیل مجھوگے، اوراپ آپ کو جتنا مٹاؤگے، اشنے ہی اللہ کے ہاں بڑے ہنوگے، تہاری عاجزی اور بے کی کی کیفیت جتنی بڑھتی جائے گی، اللہ تعالیٰ کے ہاں برحہ تہاری وجاہت اتنی بڑھتی جائے گی، اللہ تعالیٰ کے ہاں تہاری وجاہت اتنی بڑھتی جائے گی، اور جس قدر اپنے اوپر ہستی کی تہمت رکھوگے، اس قدر اللہ تعالیٰ کی نظر سے گرتے جاؤگے، عاجزی و بے کس، تو بداور گناہ بس بیہ چار ہتھیار ہیں، بندہ مؤمن کے پاس، جتنا ان میں کمال پیدا ہوتا جائے گا، اتنی ہی اللہ تعالیٰ کے ہاں وجاہت بڑھتی جائے گی ، اور پھر وہ حال آئے گا جیسا کہ حدیث میں تعالیٰ کے ہاں وجاہت بڑھتی جائے گی ، اور پھر وہ حال آئے گا جیسا کہ حدیث میں تعالیٰ کے ہاں وجاہت بڑھتی جائے گی ، اور پھر وہ حال آئے گا جیسا کہ حدیث میں

"عَنُ أَنسٍ رَضِى اللَّهُ عَنُهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَنُهُ قَالَ وَاللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كُمْ مِنُ اَشُعَتْ اَغُبَرَ ذِي طِمُرَيْنِ لَا يُوبَهُ لَهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى اللَّهِ لَابَرَّهُ وَمِنْهُمُ الْبَرَاءُ بُنُ يُوبَهُ لَهُ الْبَرَاءُ بُنُ اللهِ لَابَرَّهُ وَمِنْهُمُ الْبَرَاءُ بُنُ يُوبَهُ لَهُ اللهِ اللهِ لَابَرَّهُ وَمِنْهُمُ الْبَرَاءُ بُنُ يُوبَهُ لَهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ الله

لینی بہت سے لوگ ایسے ہیں جن کے سرکے بال بکھرے ہوئے ہیں، بدن میلا کچیلا ہے اور دو کھٹی پرانی چادریں پہنی ہوئی ہیں، ایک اوپر اوڑھنے کی چادرہے، کرخہ وغیرہ نہیں ہے، جیسے احرام والول نے باندھی ہوئی ہوتی ہیں، اور ایک نیچے کو لنگی اور وہ بھی کھٹی پرانی، اب اس نقشہ کا آدمی، اس کی عزت و وقعت لوگوں کی نظر میں کیا ہوگی؟ سرکے بال بکھرے ہوئے ہیں، بدن میلا کچیلا ہے، گویا بدبو آرہی ہے اور دھنگ کا کوئی کپڑ ابدن پرنہیں، صرف دو چادریں ہیں اور وہ بھی کھٹی پرانی میلی کچیلی، تہمارے نزدیک اس آدمی کی قیمت کیا ہوگی میٹم جانو! لیکن اللہ تعالی کے نزدیک اس کی قدر و قیمت میہ ہوئے گا ہوگی دیا گا ہوگی اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ کے نزدیک اس کی قدر و قیمت میہ کہہ دے کہ آج اللہ ایسا کرے گا، تو اللہ کی قدر و تیمت میہ کہہ دے کہ آج اللہ ایسا کرے گا، تو اللہ ویسا ہی کریں گے۔

الله تعالی اس کی شم کو بورا کردیں گے، اور انہی لوگوں میں سے برا بن مالک رضی اللہ عنہ ہیں، جوحضور علی ہے صحابی سے، آنخضرت علی ہے بعد صحابہ کرام رضوان الله علیهم اجمعین جب بھی جنگ بہت سخت ہو جاتی تھی، مقابلہ سخت ہوتا تھا، بظاہر مسلمانوں کی فتح کا کوئی امکان نہیں ہوتا تھا، تو حضرت برا بن مالک رضی الله عنہ کو بلا کر لے جاتے اور فرماتے سے کہ شم کھاؤ کہ الله تعالی مسلمانوں کو فتح دے گا، کیونکہ حضور علی ہے ان کے بارے میں فرمادیا تھا: "لَوْ اَقْسَمَ عَلَی اللهِ لَا بَرَّهُ وَنَّهُ وَصُور عَلَيْهِ لَا اِللهِ لَا بَرِی عَلَی فرمادیا تھا: "لَوْ اَقْسَمَ عَلَی اللهِ لَا بَرُونُهُ وَنَّهُ مَا اِللهِ لَا بَوْدُ وَاللهِ لَا بَرْوَ وَاللهِ اِللهِ لَا بَرْوَ وَاللهِ اِللهِ اَللهِ لَا بَرْوَ وَاللهِ اللهِ اللهَ اللهِ اللهُ اللهِ الله

آنخضرت علی است پر، صحابہ کرام رضوان اللہ علیم اجمعین کو یفین تھا، اس کے حضرت براً بن مالک کو لے جاتے تھے، جب دیکھتے کہ صرف ظاہری اور مادی اسباب سے جیتنے نظر نہیں آتے، تو براً بن مالک کو کہتے کہ شم کھاؤ اللہ پر، وہ زبان سے اتنا کہہ دیتے کہ اللہ تعالی مسلمانوں کو فتح دے گا، بس پھر اللہ تعالی فتح دے دیتے تھے، میں اس کوعزت و وجابت کہہ رہا ہوں کہ دعا ما تکنے کے لئے تمہاری، اللہ تعالی کی نظر میں ایس عزت ہونی چاہئے۔

# دعاسب کی قبول ہوتی ہے:

یوں گلڑا تو کتے کو بھی آوی ڈال ہی دیتا ہے، دعا کیں تو سب کی منظور ہوتی ہیں، بلکہ شاہ تاج الدین ابن عطا اللہ اسکندری رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب میں لکھا ہے فرماتے ہیں؛ کہ شاہ تاج لاگ اللہ تعالیٰ کے سامنے ہاتھ اٹھاتے ہیں اور اللہ تعالیٰ سے مانکتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ فرشتوں سے فرماتے ہیں کہ ان کا کام جلدی کردو، ان کا ہاتھ اٹھانا جھے اچھا نہیں لگتا، اس کا کام جلدی نمٹادو، کام ہوجائے گا تو ہاتھ اٹھانا بند کرد ب گا، مگر بعض بندے ایسے ہوتے ہیں کہ جب وہ اللہ سے ہاتھ اٹھا کرکوئی دعا مانگتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ فرشتوں سے فرماتے ہیں کہ اس کا کام ذرا تا فیر سے کرنا، اس کا ہاتھ اٹھانا مجھے بہت اچھا لگتا ہے، جی چاہتا ہے کہ ہاتھ اٹھائے رکھے، اٹھائے رکھے، اٹھائے رکھے، اٹھائے کہ خرور ملے گا! لیکن تمہارا اٹھا اللہ کو بہت اچھا لگتا ہے، کی چاہتا ہے کہ ہاتھ اٹھائے کے خرور ملے گا! لیکن تمہارا ہاتھ اٹھانا اللہ کو بہت اچھا لگتا ہے، کا ش! ہم ایسے بن جا نیں کہ ہمارا ہاتھ اٹھانا اللہ کو مجوب بن جائے، اور کیا تمہارے مانگنے پر دیں گے؟ نہیں۔ بھولتے ہو، وہ تو محبوب بن جائے، اور کیا تمہارے مانگنے پر دیں گے؟ نہیں۔ بھولتے ہو، وہ تو تمہارے بنانے سے پہلے دینے کا وعدہ کر چکے ہیں۔

### جنيد بغداديٌ كا ذوق:

حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ ہے کسی نے دعا ما نگنے کے بارے میں کہا، تو فرمانے گئے کہ ہاں اگر وہ بھول گیا ہے تو اس کو یاد دلا دو۔ اللہ کو یاد دلاتے ہو؟ اللہ میاں! شاید آپ کو یاد نہیں رہا، ہم آپ کو یاد دلاتے ہیں کہ میری ضرورت یہ ہے، نعوذ باللہ! ہمارے جدا مجد حضرت آ دم علیہ السلام عرفات کے میدان میں جج کے لئے تشریف لے گئے تھے، آپ عرفات کے میدان میں تشریف لے گئے تھے، آپ میدان میں کھڑے ہیں: "اَللّٰهُمَّ اِنَّکَ تَعُلَمُ حَاجَتِی فَاتِنِی سُولِی میری حاجتی فَاتِنِی معلوم ہیں، میری حاجتیں پوری فرمادے، یہ شوالے کی دعا ہے۔

خلاصہ یہ کہ اللہ تعالی کو یاد نہ دلاؤ، اس کو یاد ہے، اس کے علم میں نہ لاؤ، وہ جائل نہیں ہے، تہماری ضرورتوں اور تمہاری حاجتوں کو جانتا ہے، سوال یہ ہے کہ پھر یہ ہتھ کیوں اٹھاتے ہیں؟ ما نگتے کیوں ہیں؟ اس لئے کہ اللہ تعالی کو ہمارا ما نگنا اچھا لگتا ہے، ہمارا ہاتھ اٹھانا اس کو پسند آتا ہے، فقیر کا کام ہے مانگنا، اگر ہم مانگیں نہیں، اگر ہم ہاتھ نہ اٹھا کیں، تو کیسے پھ چلے گا کہ ہم فقیر ہیں؟ جیسا کہ ارشاد ہے: "یَاالِّنَهَ النَّاسُ اللهُ وَاللّٰهُ هُوَ الْعَنِیُّ الْحَمِیُدُ." (فاطر: ۱۵) لوگو! تم سب کے اللہ کے فقیر ہو، اور اللہ تعالی غنی وحمید ہے، فقہا کہتے ہیں کہ فقیر اس کو کہتے ہیں سب اللہ کے فقیر ہو، اور اللہ تعالی غنی وحمید ہے، فقہا کہتے ہیں کہ فقیر اس کو کہتے ہیں جس کے پاس تھوڑا ہو مگر نصاب حب بیں، فقیر فقر سے ہے اور فقر کے معنی خالی ہونے کے برابر نہ ہو، تو اس کو مسکین کہتے ہیں، فقیر فقر سے ہے اور فقر کے معنی خالی ہونے

اور یہاں ایک اور تکت عرض کرتا ہوں وہ یہ کہ اللہ تعالی فرماتے ہیں: "إِنَّمَا الصَّدَفَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِیْنِ." (التوب: ۲۰) (صدقات، فقرا اور مساكین کے لئے ہیں) بھائی فقیر ہوگے، تو صدقہ ملے گا، اپنے آپ کو خالی کروگے اور واقعتا فقیر اللہ ہوگے، تو پھر صدقات ملیں گے اور اگر نہیں بنتے، تو جاو دفع ہوجاؤ، بھی مالدار تو مالدار کو نہیں دیا کرتا، نہ مالدار، مالدار سے مانگتا ہے، ہم اس سے مانگنے کیوں جا کیں؟ تو مالدار، مالدار سے مانگتا ہے، ہم اس سے مانگنے کیوں جا کیں؟ تو مالدار، مالدار سے مانگنا بھی نہیں اور مالدار، مالدار کو دیا بھی نہیں کرتا، غنی، غنی سے مانگنا بھی نہیں اور غالدار، مالدار سے مانگنا بھی نہیں ہوں مالدار کو دیا بھی نہیں کرتا، غنی، غنی سے مانگنا ہے، اللہ تعالی کامحتاج بنا کے اللہ غنی سے مانگنا ہے، اللہ تعالی کے فقیر بنوگے، اپنے آپ کو اللہ تعالی کامحتاج بنا کے اللہ تعالی سے مانگو گے، تو اللہ تعالی دیں گے، اور اگرتم یوں کہو کہ ہمارے پاس بھی بہت تو پھر جاؤ، پھر مانگنے کیوں آئے ہو؟

خیر بیہ تو چونکہ درمیان میں بات آگی اور میں نے کہہ دی۔ تو رمضان المبارک کا تذکرہ چل رہا تھا اس کے آگے بھی اور پیچے بھی، درمیان میں اللہ تعالیٰ نے اس کا ذکر فرمادیا، شاید اس لئے کہ معلوم ہوجائے کہ رمضان المبارک کے اعمال سے خصوصیت کے ساتھ ایک عمل یہ بھی ہے یعنی دعا والتجا، اللہ تعالیٰ سے مانگنا اور گڑگڑانا۔ پھر مانگنے کی مختلف شکلیں ہیں۔ ایک مانگنا دل سے ہوتا ہے، ایک مانگنا زبان سے ہوتا ہے، اور ایک مانگنا پورے وجود سے ہوتا ہے، ہمارا پورا وجود سرایا سوال بن جائے اور ہے، اور ایک مانگنا پورے وجود سے ہوتا ہے، ہمارا پورا وجود سرایا سوال بن جائے اور اللہ تعالیٰ سے اس طرح مانگو، اس کا اہتمام کرو، اور حافظ شیرازی کی تضیحت یا درکھو:

مافظ وظیفہ تو دعا گفتن است و بس در بندے آل باش شنیدآل یا نه شنید (حافظ تہمارا کام صرف دعا مانگنا ہے، اس فکر میں نہ پڑا کروکہ تی بھی کہ نہیں سنی۔) یہ ان کا کام ہے ان پر رہے دو، تم اپنا کام کرو۔ کہاوت ہے کہ! "الْحَائِکُ یُصَلِّی الوَّ کُعَتینِ فُمَّ یَنْتَظِرُ الْوَحٰیَ." (جولاہا دو رکعت پڑھ لیتا ہے اور وی کے انظار میں ہوتا ہے) کہ اب جرائیل علیہ السلام راستے میں ہوں گے، ایک دفعہ کہیں التی سیرھی دعا مانگ لی، لیمن دل کہیں دماغ کہیں؟ اور لگے انظار میں کہ اب دعا قبول ہوتی ہوتی ہوتی ہوتی ہول گے کہ تہماری دعا جول ہوتی ہوں گے کہ تہماری دعا تبول ہوگئ، اس فکر میں نہ پڑو کہ قبول ہوئی کہ نہیں ہوئی؟ سی ہے یا نہیں سی ؟ سیانا تہمارا کام نہیں، مانگنا تہمارا کام ہے، جلیا کہ حرف اور صرف مانگنا تہمارا کام ہے، جلیا کہ حدیث میں ہے کہ دعا ہرآ دمی کی قبول ہوتی ہے:

"عَنُ أَبِى هُوَيُرَةَ وَضِى اللّٰهُ عَنُهُ عَنِ النَّبِى صَلَّى اللّٰهُ عَنُهُ عَنِ النَّبِى صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: يُسْتَجَابُ لِلْحَدِكُمُ مَا لَمُ يُعَجِّلُ. يَقُولُ دَعَوْتُ فَلَمُ يُسْتَجَبُ لِى." (ترزى ص:١٢٨)

آنخضرت علی کے جب استاد گرامی ہے''بندے کی دعا قبول ہوتی ہے جب کے کہ جلد بازی سے کیا مراد ہے؟)

تک کہ جلد بازی نہ کرے، (عرض کیا گیا: یارسول اللہ! جلد بازی سے کیا مراد ہے؟)

فرمایا کہ یوں کہنے لگے کہ میں نے بہت ما نگا مگر ملتا ہی نہیں، اور تھک ہار کر مانگنا چھوڑ دیا۔ اچھا چھوڑ دیا؟ تو پھر اب کسی اور خدا کی تلاش ہے؟ کسی اور خدا کو تلاش کرو گے؟

اور اس سے مانگو گے؟ بھائی بنیادی غلطی یہاں سے لگی کہتم اس فکر میں لگ گئے کہ منظور ہوئی یا نہیں؟ جب تم نے ہاتھ اٹھا گئے ، منظور ہوئی یا نہیں؟ جب تم نے ہاتھ اٹھا گئے ، منظور ہوئی، بس ختم! اب یہان پر چھوڑ دو

کہ تمہاری دعا کی قبولیت کو کس شکل میں ظاہر فرماتے ہیں۔

خلاصہ بیہ کہ ایک تو دعاؤں کا التزام کرو، اللہ تعالیٰ سے مانگو، اپنے لئے بھی مانگو اور اپنے والدین کے لئے بھی مانگو، اپنے عزیز و اقارب کے لئے بھی مانگو، اور پوری امت کے لئے مانگو۔

## ابدال بننے كانسخه:

ایک روایت میں یوں آتا ہے کہ جو مخص امت کی مغفرت کے لئے روزانہ ٢٥ مرتبه دعا ما كلَّے، الله تعالى اس كو" ابدال" ميں لكھ ديتے ہيں، امت كے لئے مانگنا بڑی چیز ہے، آج اینے لئے رونے والے موجود ہیں، بیوی بچوں کے لئے رونے والے موجود ہیں، عزیز و اقارب کے لئے رونے والے موجود ہیں، لیکن امت کے لئے رونے والے نہیں ہیں کہ رسول اللہ علیہ کی امت دوزخ میں جانے سے فیج جائے۔ ہم گنہگاروں کونظر حقارت سے تو دیکھتے ہیں،لیکن مجھی جذبہ ترحم ہمارے دل میں پیدائبیں ہوتا اور ہمارے ہاتھ نہیں اٹھتے کہ: یا اللہ بیصورت بھی دوزخ میں جائیگی؟ یا الله اس کو جنت میں داخل کردیجے؟ امت کے لئے مانگنے والا آنخضرت مالله كومجوب إدر جورسول الله علي كومجوب ب، وه الله تعالى كومجوب ب، اس لئے کہ امت کی نبیت آنخضرت علیہ کے ساتھ ہے، امت کے لئے مانگنے والا دراصل آتخضرت علی کے لئے مانگ رہا ہے، یا اللہ امت میں جتنے نیک اور صلحا گزرے ہیں، ان کے درجات بلند فرما اور یا اللہ امت کے جتنے گناہ گار بندے ہیں، ان کو اینے مقبول اور نیک بندوں کے طفیل معاف فرما، بس سارے آ گئے، تمہاری کوئی دعا اس قرآنی دعاہے خالی نہیں ہونی جاہئے:

"رَبَّنَا اغْفِرُ لَنَا وَلِإِخُوانِنَا الَّذِيْنَ سَبَقُونَا بِالْإِيْمَانِ وَلَا خُوانِنَا الَّذِيْنَ الْمَنُوا رَبَّنَا اِنَّكَ رَوُّتُ وَلَا تَجْعَلُ فِى قُلُوبِنَا غِلَّا لِلَّذِيْنَ الْمَنُوا رَبَّنَا اِنَّكَ رَوُّتُ وَلَا تَجْعَلُ فِى قُلُوبِنَا غِلَّا لِلَّذِيْنَ الْمَنُوا رَبَّنَا اِنَّكَ رَوُّتُ (وَلَا تَجُعَلُ فِى قُلُوبِنَا غِلَّا لِلَّذِيْنَ الْمَنُوا رَبَّنَا اِنَّكَ رَوُّتُ (الْحَرْزَنَا اللَّهِ عَيْمٌ."

الله تعالیٰ نے بعد میں آنے والوں کو یہ دعا سکھائی ہے کہ بعد میں جولوگ آئیں وہ یہ کہیں۔ پہلے مہاجرین کا ذکر فرمایا پھر انصار کا ذکر فرمایا اور اس کے بعد تیسرے فریق کا ذکر فرمایا:

ترجمہ بین اور انسار کے بعد، وہ یہ کہتے ہیں اور انسار کے بعد، وہ یہ کہتے ہیں اے ہمارے پروردگار! ہماری بخشن فرما اور ہمارے ان بھائیوں کی جو ہم سے پہلے سبقت لے گئے ایمان کے ساتھ اور نہ رکھئے ہمارے دلوں میں کینہ ایمان والوں کی جانب سے (خدا کرے ہمارے سینے میں کسی مؤمن کی جانب سے کینہ نہ رہے بغض دشمنی اور عداوت اللہ کے دشمنوں سے ہو، اللہ کے دوست سے ہمارے دل اللہ کے دوست سے ہمارے دل میں بغض اور کینہ نہ ہو) اے ہمارے پروردگار! تو بہت ہی بخشنے میں بغض اور کینہ نہ ہو) اے ہمارے پروردگار! تو بہت ہی بخشنے والا، شفقت کرنے والا، بہت ہی رحم کرنے والا ہے۔''